

Date: Thu, 18 Mar 2010 05:07:59 -0700. From: fatima\_telmoudi2@yahoo.fr

Subject: Assalamo alaykom

To: hafiz iftakhar 1@hotmail.com

السلام عليكم و رحمة الدو بركاته

Mr Qadri,

On behalf of my father, Mr Abdurrahman Telmoudi Jazouli, decendant and Muqaddam zawiyat Shaykh Al Imam Aljazouli, we are happy to receive the valuable books you sent, and we thank you for this gift.

Our best regards and salam.

Fatima Zahra Telmoudi Jazouli, Daughter of Mr Abdurrahmane Telmoudi Jazouli Marrakech, Morocco.

عظیم عاشقِ رسول ﷺ معلیمان الجزولی طالعین الجزولی طالعین معلیمان الجزولی طالعین معلیمان الجزولی معرارِ مبارک اورزاویئه جزولیه کشخ ومتولی سیدی عبدالرحمٰن اللمو دی جزولی (مراکش – المغرب)

مراکش – المغرب کی طرف سے کی طرف سے شکر یے کا پیغام



# © جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں نام كتاب سفرنامه زیارات مراکش افتخارا حمرحا فظ قادري يروفيسرمحدسرور شفقت قادري محمدنواز عادل تاریخ اشاعت ...... رئیج الاول شریف ۱۳۲۹ ه مارچ 2008ء تعداداشاعت ..... آمُصد (800) \_\_\_\_\_250 روپے افتخارا حمرحا فظ قادري بغدادی ہاؤس ،گلی نمبر 9 ،افشاں کالونی ،راولپنڈی کینٹ۔ مويائل:0344-5009536 ای کی السلام hafiz\_iftakhar\_1@hotmail.com مجلس دلاکل الخیرات شریف جامع مسجد آرام باغ ،کراچی ، پاکستان فون: 0300-9262885 ای میل: majlis\_dalailul\_khairat@hotmail.com

2

زيارات مراكش

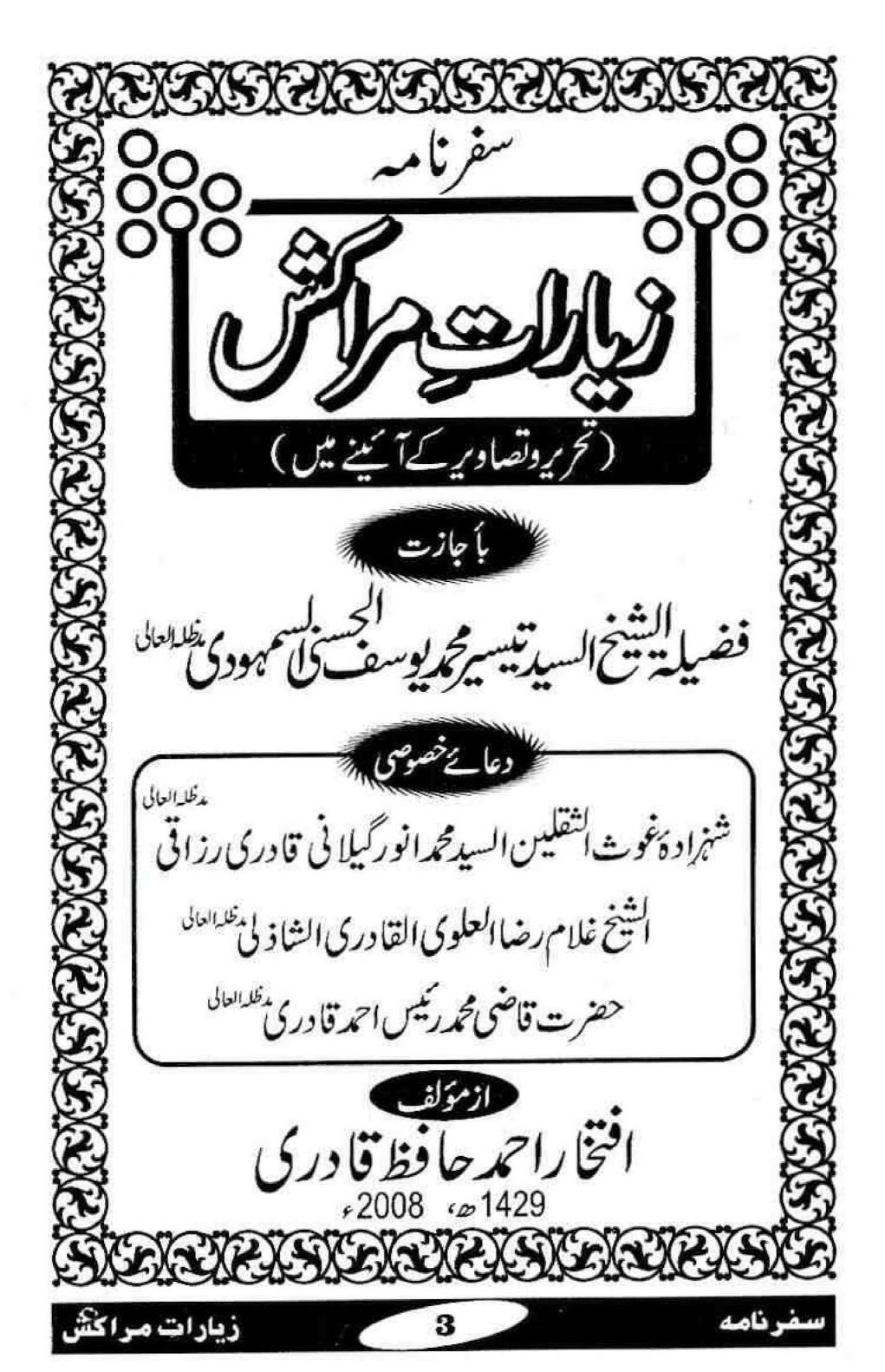

|                       | صفيتبر | عنوان                                                              |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| $\mathfrak{J} \lceil$ | 6      | درُ ودشريف                                                         |
| 2)                    | 7      | انتياب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|                       | 8      | يبين لفظ                                                           |
|                       | 10     | مباركباد                                                           |
| 3                     | 11     | سفرنامدزیارات ِمراکش                                               |
| <b>⋨</b>              | 15     | خصوصی تذکره سیدی محمد سلیمان الجزولی شاشد                          |
| *                     | 33     | تعارف دلائل الخيرات شريف                                           |
|                       | 41     | سيدى ابوالعباس السبتى بن در ما |
|                       | 43     | سيدى عبدالعزيز التباع ينهاه ه                                      |
| $\mathfrak{Z}$        | 43     | سيدى القاضى عياض مالكي بنمانه مدين                                 |
| 3                     | 46     | سيدي بوسف بن على من الدمن                                          |
| E)                    | 47     | سيدى ابوعبداللدالغز وانى بنى لشهنه                                 |
| $F_{i}$               | 48     | سيدي يوسف بن تاشفين                                                |
| 3                     | 49     | حصهٔ رئین تصاویر                                                   |
|                       | 65     | زيارات فاس                                                         |
| N.                    | 66     | مولای اور کیس ثانی مین مندر                                        |

| صفحتم | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 68    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جامع قروبین              |
| 69    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدى احمدالتيجانى ينورنه |
| 73    | ا رشی الدُّرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حجره سيدى امام الجزولي   |
| 74    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبرستان بابالفتوح        |
| 75    | زالد ماغ يني شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تذكره سيدى عبدالعزيز     |
| 95    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زيارات زرعون ومكناس      |
| 96    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زرعون                    |
| 98    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مکناس <sub></sub>        |
| 101   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زيارات ِجلِعَكُم         |
| 102   | ا خَلَالِكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سيدىء عبدالسلام مشيش     |
| 107   | AND A STREET AND STREET AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P | زيارات رباط و كاس        |
| 108   | في الشحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سیدی عربی بن ساخ ی       |
| 108   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسجدالشنه                |
| 109   | ماه حسن الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقبره شاه محمدالخامس وش  |
| 109   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كاسابلانكا               |
| 111   | ات شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تغارف مجلس ولائل الخير   |
| 123   | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تعارف مصنف               |
| 136   | ب <i>کتاب</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قطعه تاريخ سال طباعسة    |
| 137   | م،فاری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زیارات مرائش(منظو        |
| 142   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مديرٌ اراوت              |
| 143   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتابيات ومأخذ            |
| 144   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصنف کی دستناب کتنہ      |

| صفحتم | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 68    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جامع قروبین              |
| 69    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدى احمدالتيجانى ينورنه |
| 73    | ا رشی الدُّرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حجره سيدى امام الجزولي   |
| 74    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبرستان بابالفتوح        |
| 75    | زالد ماغ يني شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تذكره سيدى عبدالعزيز     |
| 95    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زيارات زرعون ومكناس      |
| 96    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زرعون                    |
| 98    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مکناس <sub></sub>        |
| 101   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زيارات ِجلِعَكُم         |
| 102   | ا خَلَالِكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سيدىء عبدالسلام مشيش     |
| 107   | AND A STREET AND STREET AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P | زيارات رباط و كاس        |
| 108   | في الشحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سیدی عربی بن ساخ ی       |
| 108   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسجدالشنه                |
| 109   | ماه حسن الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقبره شاه محمدالخامس وش  |
| 109   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كاسابلانكا               |
| 111   | ات شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تغارف مجلس ولائل الخير   |
| 123   | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تعارف مصنف               |
| 136   | ب <i>کتاب</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قطعه تاريخ سال طباعسة    |
| 137   | م،فاری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زیارات مرائش(منظو        |
| 142   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مديرٌ اراوت              |
| 143   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتابيات ومأخذ            |
| 144   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصنف کی دستناب کتنہ      |

بجلس دلائل الخبيرات شريف جامع مسجداً رام باغ كراجي جود لائل الخيرات شريف كى قر أت، طباعت، نشرواشاعت (بلامديه) اورتر وت میں عرصہ سے کوشاں ہے ، كهدلائل الخيرات شريف كى نورانى وروحانى كرنيس دنیا کے کونے کونے میں ضوفشانی کرتی رہیں۔ آمین! افتخاراحمه حافظ قادري

زيارات مراكش

# 80<u>- ييش لفظ</u>

الله سبحانه وتعالیٰ کابیا حسان عظیم که ایریل 2006ء میں مُلک مصر میں موجود زیارات مقد سه اور بالخضوص وادى حميز ه، صحرائے عيذاب ميں باني سلسلة شاذليه حضرت سيدنا ابوالحن الثاذلي رضي الله عنه كي بارگاد اقدی می حاضری کا شرف حاصل جوا۔ اس طرِ مقدی کے بعد بینوا بش شدت اختیار کر گئی کداب سیدنا ابوالحن الثاذلی رضی الله عند کے مُر شدِ کریم قطب وقت سیدی عبدالسلام بن مشیش رضی الله عنه، دلائل الخيرات شريف كےمصنف سيدي محمد بن سليمان الجزولي رضي الله عنداورغوث زمال سيدي عبدالعزيز الدباغ الحسنی الا در این رضی الله عند کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہو۔اللہ تبارک وتعالی نے اپنے تحصوصی فضل و کرم اور انہی عظیم ہستیوں کے طفیل اس سفر مقدس کیلئے تمام ضروری اسباب مہیا فرما و ہے۔ سال2007ء کے گیارہویں مہینے (نومبر) میں گیارہ دن کا بیسفر زیارات مؤرخہ 11 نومبر2007ء کو شروع ہوااور 21 نومبر 2007ء استنبول (ترکی) پہنچنے کے بعد یا یہ پھیل تک پہنچا۔ان گیارہ دنوں میں جن مقامات ِمقدسہ برحاضری کی سعادت حاصل ہوئی ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے۔ قار كمين! يبهال برايك بات واضح كرنا ضروري تمجيتا ہول كه بهارے بال جب مراكش كانام لياجا تا ، تواس ہے'' ملک''مراد ہوتا ہے حالانکہ ایسانہیں ہے۔ملک کانام'' **مسودو ک** Morocco، عربي بين المعفوب) إور صد اكت ال كاليك قد يم شهرب البذاكتاب مين جهال کسی ملک کانام آئے گاتو وہاں لفظ مسورو کسو یا المغرب استعال کیاجائے گااور جہاں لفظ مسر اکش آئے گاای ہے مرادشہرمراکش ہوگا۔

کے اساحب دلاکل الخیرات شریف حضرت سیدنامحمہ بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ کے عرب میارک جو کرا چی شہر المرجلس دلاکل الخیرات شریف کے زیرا تظام منعقد ہوتا ہے ، کی مناسبت سے منصر شہود برآ رہی ہے۔ آ ہے بھی میرے ساتھ ل کروعا فرمائیں کہ ہیال کی کوشش بارگاہ سیدناامام الجزولی رضی اللہ عنہ میں شرف قبولیت یا جائے۔ كتاب بذاكي يحيل من جن قابل قدر شخصيات كي مشاورت يادعا كي شامل حال رجين، بيابنده ان تمام شخصیات خصوصاً اپنے مُر شدِ کریم حضرت السید تیسیر محمد بیسف احسنی السمبو دی مدخله العالی سجاد و نشین در بارگیلانیه سدره شریف محتری جناب سیدمحمدانورگیلانی رزاقی مدخله العالی شیخ شاذلی حضرت غلام رضاعلوی قادری مذظله العالى، صاحبزاده محدى الله أورى مدظله العالى عظيم محقق داكثر محدسين سيحي ربا "ملك ك تامورنعت كود تاريخ كو شاعرمحتر مي عبدالنيوم طارق سلطانپوري ، ڈاکٹر عفان سلجوق اور انظامية بلس دلائل الخيرات شريف ( کراچي ) کا تہدول سے شکر گزار ہے۔ حب سابق بندہ نے اس مرتبہ بھی آستانہ عالیہ قادر ہے، ڈھوک قاضیاں شریف (موضع تخت بڑی، مخصیل وضلع راولینڈی) کی عظیم لائبربری سے استفادہ کیا جس کیلئے آستانہ کے سجادونشین محترمی جناب قاضی محدر کیس احمد قادری مدخله العالی کا تهدول ہے شکریدادا کرتا ہوں۔ وعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُست محمد بیصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش ومغفرت فرمائے ، ان کے " تناہوں سے در گزر فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان براس طرح فرمائے کہ کلمہ طبیبہ اور درُود وسلام بڑھتے بوع ال دنيات رخصت بول آين جاه سيد المرسين على الشعليدوآل وسلم والسلام عليكم ورحمة اللدو بركانة الفقير الى الثدورسول 11 جۇرى2008

# مبارک باد

عزيزي افتخاراحمه حافظ قادري يقيينأ بهت خوش قسمت ادرسعادت مندشخصيت ہيں \_اُنہيں اکثر اولیائے کرام اور بزرگان دین کے مزارات مبارکہ پرحاضری کا شرف حاصل رہتا ہے۔ بیان كى اوليائے كرام ئىنبت وعقيدت كاشر ب\_ يحد الله! إنبين أن اوليائے متقد مين كى بارگا ہوں میں حاضری کا اعز از حاصل ہوا ہے جہاں پر بہت ہی کم لوگ حاضر ہو سکے ہیں۔ گیلانِ معلیٰ میں مزارِ مبارک سيدة فاطمه أمَّ الخيررضي الله عنها ( والدهُ ما جده حضور سيدنا شيخ عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه ) ، بحر احمر کے کنارے بانی سلسلہ شاذلیہ سیدنا ابوالحس الشاذلی رضی اللہ عنہ، اسکندریہ کے ساحل پرسیدنا الله العباس المُرسى رضى الله عنه امام شرف المدين البوميري رضى الله عنه اور مدينة الاولياء هيم قو ميه شريف ميس حضرت مولا نا جلال المدین روی رضی الله عنه کے مزارات میار کہ پر کتنے لوگ حاضر ہو سکے ہیں۔ ابھی کیچھ عرصہ قبل آپ کا بیاذوق وشوق سرزمین اندلس کے قریب جبل علم کے یہاڑوں میں تُطب وفت سیدی عبدالسلام شیش الحسنی الا در کسی الله عندکی بارگاه بیس لے گیا، پھر شالی افریقنہ كے صحراؤل كوعيور كرتے ہوئے صاحب ولائل الخيرات شريف سيدى محمد بن سليمان الجزولي السملالي الشاذلي رضى الله عند كے مزار مبارك پر جا پنجے۔اب إن مقامات مقدمہ برحاضري كي زوداد كوتحريري وتصويري صورت مين بنام" ذيادات صواكش" بيش كرنے كاشرف عاصل كرد بين \_اى موقع پر میں انہیں ولی مبارک باد چیش کرتا ہوں اور دعام کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولیائے کرام ہاں نسبت وعظیدت کو قائم ودائم رکھاوراس میں مزید خیرو برکت وتر تی عطافر مائے۔

سید محمد انو رگیلانی قادری رزاقی حاده نشین آستانه عالیه گیلانیة قادر بیسدره شریف در ه اساعیل خان

بروزسوموارشریف 18 محرم الحرام 1429 ھ 28 جنوری 2008ء

کے اساحب دلاکل الخیرات شریف حضرت سیدنامحمہ بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ کے عرب میارک جو کرا چی شہر المرجلس دلاکل الخیرات شریف کے زیرا تظام منعقد ہوتا ہے ، کی مناسبت سے منصر شہود برآ رہی ہے۔ آ ہے بھی میرے ساتھ ل کروعا فرمائیں کہ ہیال کی کوشش بارگاہ سیدناامام الجزولی رضی اللہ عنہ میں شرف قبولیت یا جائے۔ كتاب بذاكي يحيل من جن قابل قدر شخصيات كي مشاورت يادعا كي شامل حال رجين، بيابنده ان تمام شخصیات خصوصاً اپنے مُر شدِ کریم حضرت السید تیسیر محمد بیسف احسنی السمبو دی مدخله العالی سجاد و نشین در بارگیلانیه سدره شریف محتری جناب سیدمحمدانورگیلانی رزاقی مدخله العالی شیخ شاذلی حضرت غلام رضاعلوی قادری مذظله العالى، صاحبزاده محدى الله أورى مدظله العالى عظيم محقق داكثر محدسين سيحي ربا "ملك ك تامورنعت كود تاريخ كو شاعرمحتر مي عبدالنيوم طارق سلطانپوري ، ڈاکٹر عفان سلجوق اور انظامية بلس دلائل الخيرات شريف ( کراچي ) کا تہدول سے شکر گزار ہے۔ حب سابق بندہ نے اس مرتبہ بھی آستانہ عالیہ قادر ہے، ڈھوک قاضیاں شریف (موضع تخت بڑی، مخصیل وضلع راولینڈی) کی عظیم لائبربری سے استفادہ کیا جس کیلئے آستانہ کے سجادونشین محترمی جناب قاضی محدر کیس احمد قادری مدخله العالی کا تهدول ہے شکریدادا کرتا ہوں۔ وعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُست محمد بیصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش ومغفرت فرمائے ، ان کے " تناہوں سے در گزر فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان براس طرح فرمائے کہ کلمہ طبیبہ اور درُود وسلام بڑھتے بوع ال دنيات رخصت بول آين جاه سيد المرسين على الشعليدوآل وسلم والسلام عليكم ورحمة اللدو بركانة الفقير الى الثدورسول 11 جۇرى2008

حضرت شیخ محرمهدی الفای رحمة الله علیه (م۱۱۰ه) نے اپنی کتاب "مسهت الاسهاع فنی ذکر الجزولی والنباع و ما الهما من الاتباع" میں حضرت سیدی محرب سلیمان الجزولی رضی الله عنه کلی الله عنه کے ملفوظات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ جن میں ایک ملفوظ مبارک بیہ ہے کہ آپ اولیائے کرام کی زیارت کو اپنا معمول بنالیں۔ علیکم ذیبارة اولیاء الله

حضرت مولا ناروم رضی الله عند فر ماتے ہیں کہا گرتو ان ادلیاء الله کی صحبت ہے دور ہو گیا تو پھر سمجھ کے کہ در حقیقت تو اللہ تیارک و تعالیٰ ہے دور ہو گیا۔

# چـون شـدی دور از حـصور اولیا، در حـقیـقـت گشتـهٔ دور از خـدا

اولیاءاللہ کی زیارت ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ حضرت امام اعظم امام الا تھا۔ اور عظیم فقیہ ہونے و کے باوجودادلیاءاوردرویشوں کی خدمت بیس حاضری دیتے ۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوتے تو سیدۃ نفیسہ رضی اللہ عنہ الی بارگاہ بیس حاضر ہوا کرتے ۔ حضرت سید جلال اللہ بن بخاری رضی اللہ عنہ المعروف محدوم جہانیان جہاں گشت نے زیارات اولیاءاللہ کیلئے استے زیادہ سفر فرماے کہ آپ کا لقب ہی جہاں گشت پڑ گیا۔ اولیاء اللہ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد الن کی بارگاہوں میں بھی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت میں رائیگاں نہیں فرماتے ۔ بے شک ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ جس سفر کا مقصد صرف اولیاء کرام کو در ارات مبارکہ پرحاضری ہواس سفر مقدس کے کیا گئے! کیونکہ اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ متنول الی حصة عند ذکو الصمال حین اور الن کی خدمت میں حاضری کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ متنول الی حصة عند ذکو الصمال حین اور الن کی خدمت میں حاضری کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ متنول الی حصة عند ذکو الصمال حین اور الن کی خدمت میں حاضری مرایا خیرو برکت ہوتی ہے۔

بروز الوارمور ور 11 نومبر 2007ء شير كراچى سے تركش ائيرلائن كى يرواز سے موروكوكيلي براستدا سننول روانه ہوئے۔اسنبول ائیر بورٹ پر چند گھنے گزارنے کے بعد ایک دوسرے طیارہ میں سوار ہو کر کا سابلانکا ( دار البیصاء ) روانہ ہوئے۔ ہمارے سفر کی پہلی منزل ضبر مراکش اور مقصد سفر بزرگان دین کے مزارات پرحاضری تھی۔ کا سابلا نکاائیر بورٹ پرامیگریشن کی ضروری کاروائی کے بعدائیر یورٹ کی جھل منزل میں پہنچے تا کہ ٹرام وے میں سوار ہوکر مرکز شہر پہنچا جائے۔قریباً ایک گھنٹہ کی مسافت طے کرنے کے بعد مرکز شہر کا یک ریلوے جنکشن (الدار البیضاء المسافرین) ینج اور یہال سے مراکش جانے والی ایک ٹرین میں سوار ہو گئے۔ملک موروکو میں بے شار ذرا لُعُنقل وحرکت ہیں۔لیکن جاری نظر میں اس ملک میں سب سے بہتر وسیلہ نقل وحرکت ریلوے ہے۔ایک توان کے کرائے مناسب اور دوسرے میآ رام دہ محفوظ اور جدید ضروری سہولیات ہے آراستہ ہیں۔ مذکورہ ریلوے جنکشن سے گاڑی شہرمراکش کیلئے تقریباً چھ بجے روانہ ہوئی۔ سکولوں میں تعطیلات اور ہفتے کا آخری دن ہونے کی وجہ ہے گاڑی میں کافی رش تھا۔ٹرین مختلف شہروں ہے ہوتی ہوئی رات دی ہے مراکش کے ریلوے شیشن پر پینجی۔ باہرا نے کے بعد ٹیکسی والوں سے معاملہ طے کیا اور سوار ہوکر شہرِ مراکش کے قدیمی حصہ میں بہنچے ، تمام اہم ومشہور مزارات مبارکہ ای قدیم حصہ میں ہیں۔ شہرِ مراکش کے بانیوں میں مرابط حکمران بوسف بن تاشفین کا نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مراکش کی اہم ومشہور او نجے میناروالی متجد ( قطوبیہ )اوراس کے ایک مشہور بازار'' جامع الفناء'' کے قریب ہی درمیانے در ہے کے ا يك به ولل "رياض عمر" مين ايك كمره تين آدميول كيلية 33 يورو يرحاصل كيا، جس مين ناشته بهي شامل تقاررات بھی کافی ہو چکی تھی اور جمیں بھی مسلسل سفر میں 24 گھنٹے سے زائد گزر کیے تھے۔ باہر آ کرایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور ہوئل والیس آ گئے ۔

ھیر مراکش کا سابلانکا ہے جانب جنوب 225 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ شہر کو دوحصوں میں تقلیم
کیا جاسکتا ہے۔ ایک قدیم اور ایک جدید۔ مزارات مبارکہ، مساجد و تاریخی آثار شہر کے قدیم جصے میں ہیں۔
قدیم جصے کوایک طویل وعریض فصیل نے گھیررگھا ہے۔ جس کے آثاراب بھی ویکھے چاسکتے ہیں۔ اس قدیم
حصے میں لوگوں کا رہن مہن انتہائی سادہ اور متوسط و نچلے طبقہ سے تعلق نظر آتا ہے۔ لیکن ہر طرف امن وسکون اور

اظمینان کا دور دورہ ہے۔ یہاں پرلوگ مسلکی طور پراہل سنت والجماعت نقبی لحاظ سے مالکی اور اولیاءاللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ مساجد میں بھی خاصی رونق ہوتی ہے۔ خصوصاً بعد از نمازِ مغرب اجتماعی طور پر شاوت کا م یا کہ جاتی ہے۔ مساجد میں بھی خاصی رونق ہوتی ہے۔ خصوصاً بعد از نمازِ مغرب اجتماعی طور پر شاوت کلام یا کہ کی جاتی ہے۔

مراکش شہر میں سات اہم و مشہوراولیائے کرام کے مزارات مبارکہ ہیں جنہیں سبعة وجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اولیائے کرام کے بارے میں بیردایات بھی مشہور ہیں کہ ان سات اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری دینے کا تواب جج کے تواب کے برابر ہے۔ قار مین! اس میں کوئی جرائی والی بات نہیں ، اگر اپنے والدین کی زیارت کرنا جج کے برابر ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دوایت ہے کہ نبی اگر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگر اولا داپنے مال باپ کو محبت کی نگاہ ہے ویکھے تو سال میں ایک اللہ جارک و تعالی ہرنگاہ کے بدلے مقبول جج کا تواب عطافر ما تا ہے۔ بیت القد شریف کا جج تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے جب کہ مجت کے ساتھ والدین کی زیارت کرنے ہے روز اندین جو لی کا تواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بیت والدین کے بارے میں ہے، پھر کامل اولیاء اللہ کے کیا گہنے۔ ای لئے تو حضرت سلطان ولد نے ہے۔ بیتو والدین کے بارے میں ہے، پھر کامل اولیاء اللہ کے کہا گہنے۔ ای لئے تو حضرت سلطان ولد نے این والدی گرامی حضرت مولانا جلال الدین روی رہنی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کیلئے ارشاد فر مایا تھا

یك طواف مرقد سلطان مولانائے ما هفت هزار و هفت صد و هفتاد حج اكبر است

( حضرت مولا نار دم رضی الله عنه کے مزار مبارک کی ایک بار زیارت سات ہزار سات سو نچ اکبر کے ثواب کے برابر ہے )

بروز سوموارشریف 12 نومبر 2007 ، نماز فجر کی ادائیلی اور ناشنہ کے بعد ایک فیکسی میں سوار ہو کر سیدی محمد بن سلیمان الجزولی الشاؤلی رضی الله عنه کے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے تاکہ صاحب دلائل الخیرات شریف کی بارگاوا قدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا جائے۔



بروز الوارمور ور 11 نومبر 2007ء شير كراچى سے تركش ائيرلائن كى يرواز سے موروكوكيلي براستدا سننول روانه ہوئے۔اسنبول ائیر بورٹ پر چند گھنے گزارنے کے بعد ایک دوسرے طیارہ میں سوار ہو کر کا سابلانکا ( دار البیصاء ) روانہ ہوئے۔ ہمارے سفر کی پہلی منزل ضبر مراکش اور مقصد سفر بزرگان دین کے مزارات پرحاضری تھی۔ کا سابلا نکاائیر بورٹ پرامیگریشن کی ضروری کاروائی کے بعدائیر یورٹ کی جھل منزل میں پہنچے تا کہ ٹرام وے میں سوار ہوکر مرکز شہر پہنچا جائے۔قریباً ایک گھنٹہ کی مسافت طے کرنے کے بعد مرکز شہر کا یک ریلوے جنکشن (الدار البیضاء المسافرین) ینج اور یہال سے مراکش جانے والی ایک ٹرین میں سوار ہو گئے۔ملک موروکو میں بے شار ذرا لُعُنقل وحرکت ہیں۔لیکن جاری نظر میں اس ملک میں سب سے بہتر وسیلہ نقل وحرکت ریلوے ہے۔ایک توان کے کرائے مناسب اور دوسرے میآ رام دہ محفوظ اور جدید ضروری سہولیات ہے آراستہ ہیں۔ مذکورہ ریلوے جنکشن سے گاڑی شہرمراکش کیلئے تقریباً چھ بجے روانہ ہوئی۔ سکولوں میں تعطیلات اور ہفتے کا آخری دن ہونے کی وجہ ہے گاڑی میں کافی رش تھا۔ٹرین مختلف شہروں ہے ہوتی ہوئی رات دی ہے مراکش کے ریلوے شیشن پر پینجی۔ باہرا نے کے بعد ٹیکسی والوں سے معاملہ طے کیا اور سوار ہوکر شہرِ مراکش کے قدیمی حصہ میں بہنچے ، تمام اہم ومشہور مزارات مبارکہ ای قدیم حصہ میں ہیں۔ شہرِ مراکش کے بانیوں میں مرابط حکمران بوسف بن تاشفین کا نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مراکش کی اہم ومشہور او نجے میناروالی متجد ( قطوبیہ )اوراس کے ایک مشہور بازار'' جامع الفناء'' کے قریب ہی درمیانے در ہے کے ا يك به ولل "رياض عمر" مين ايك كمره تين آدميول كيلية 33 يورو يرحاصل كيا، جس مين ناشته بهي شامل تقاررات بھی کافی ہو چکی تھی اور جمیں بھی مسلسل سفر میں 24 گھنٹے سے زائد گزر کیے تھے۔ باہر آ کرایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور ہوئل والیس آ گئے ۔

ھیر مراکش کا سابلانکا ہے جانب جنوب 225 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ شہر کو دوحصوں میں تقلیم
کیا جاسکتا ہے۔ ایک قدیم اور ایک جدید۔ مزارات مبارکہ، مساجد و تاریخی آثار شہر کے قدیم جصے میں ہیں۔
قدیم جصے کوایک طویل وعریض فصیل نے گھیررگھا ہے۔ جس کے آثاراب بھی ویکھے چاسکتے ہیں۔ اس قدیم
حصے میں لوگوں کا رہن مہن انتہائی سادہ اور متوسط و نچلے طبقہ سے تعلق نظر آتا ہے۔ لیکن ہر طرف امن وسکون اور

# شجرة نسب القالم المنطقة المنط



17

زيارات مراكش

غرفامه مرا

## القابات مياركه

سیدنامحر بن سلیمان الجزولی رضی الله عنه کویے شارالقابات مبارکہ سے یاد کیا جاتا ہے لیکن وہ لقب جورسول الله علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطافر مایاس کے کیا کہنے۔ حضرت شنخ خودار شادفر ماتے ہیں کہ

رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم

فقال لي انا زين المرسلين و انت زين الاولياء

( مجھے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ، آپ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سے فرمایا کہ میں رسولوں کی زینت ہوں اورتم اولیائے کرام کی زینت ہو)

حضرت امام محمر مبدى الفاحي رضى الشرعند نے مسطالع المهسوات بجلاء دلائل المحيوات بيس حضرت سيدى محمد بن سليمان الجزولی کوان القابات مبار کهت يا دفر مايا ہے۔

الشيخ، الامام، العالم، الولى الكبير، الكامل، العارف، المحقق، الواصل، قطب زمانه و فريد دهره

شیخ ادریس بن ماحی قیطونی نے آپ کوان الفاظ مبارکہ سے یا دفر مایا ہے۔

الشيخ، المُقيه، العلامة، العارف، الولى الصالح، شيخ الاسلام، العالم العامل، الشيخ الكامل، العارف بالله الواصل،

نحبة الدهر، و وحيد المصر

## تعلق

حضرت امام جزولی نے ابتدائی تعلیم مقامی طور پر حاصل کی۔ اس کے بعدا ہے آبائی وطن سے اعلیٰ تعلیم کی خاطر فاس تشریف لے گئے ادراس وقت کے مشہور زمان مدرسہ " مدرست المصنف رین" میں داخل ہو گئے۔ یہال پر آپ نے دوسری کتب کے علاوہ تصانیف ابن صاحب اور مدونه کیبڑی جیسی عظیم کتب کوزبانی یا دکیا۔ اس دوران آپ کی ملاقات مشہور فقیہ شیخ احمد زروق سے ہوئی اور اُن سے بھی استفادہ کیا۔ شیخ احمد زروق سے ہوئی اور اُن سے بھی استفادہ کیا۔ شیخ احمد یابالسودانی کے مطابق آپ نے علم وادب میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ درجہ ولایت

میں بھی کمال حاصل کیا۔ مدرسۃ الصفارین میں قیام کے دوران آپ کسی کواپنی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی اجازت ندویتے ۔ کچھلوگ اس بات پر معترض ہوئے اورانہوں نے آپ کے والدے اس بات کی شکایت کی کرآپ کے ماحبز اوے نے اپنی رہائش میں و نیاوی مال و دولت اکٹھا کررکھا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کواپنی رہائش گاہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔

فقدم علیه ثم طلب منه ان یدخل ذلک البیت فأجابه الی ذلک و ادخله ایاه جس پرآپ نے جس پرآپ کے والد گرای تشریف لائے اور اس رہائش میں جانے کیلئے کہا جس پرآپ نے رہائش کھولی اور خود بھی ان کے ہمراہ داخل ہوگئے۔

سیدنامحد بن سلیمان الجزولی کے والدِمحرّم بیمنظرد کی کرجیران ہوگئے کہ کمرے کی ویواروں پرتحریر تھا العوت، العوت، العوت آپ کے والدِ گرامی نے جبابے صاحبز ادہ کابیحال اور مقام دیکھا تو فوراً پکارا تھے اضطو این هذا و این خون (کہ دیکھویہ کس مقام پر ہے اور ہم کہال پر ہیں)

ھیر فاس کے مدرسۃ الصفارین میں آپ کا بیچرہ مبارکہ اب بھی موبود ہے اور اس کی زیارت کی جاسکتی ہے۔ الحمد لللہ بروز جمعرات 15 نومبر 2007ء جمیں بھی اس حجرہ مقدس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بیوہی حجرہ مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی نے ولائل الخیرات تحریر فرمائی تھی۔ ہوا۔ بیوہی حجرہ مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی نے ولائل الخیرات تحریر فرمائی تھی۔

# سفر ساحل اور سلسلهٔ شاذلیه میں بیعت

حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی شہر فاس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ساحلی علاقے کی طرف روانہ ہوئے جہاں پرآپ کی ملاقات سادات کی ایک عظیم روحانی شخصیت یکآئے زمانہ، عارف کامل، الشیخ ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ المغارالصغیررضی اللہ عنہ ہے ہوئی۔ جن کے دستِ اقدس پرآپ نے سلسلہ عالیہ شاذلیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ سلسلہ شاذلیہ کے اکثر شیوخ کا سلسلہ نسب سادات سے ملتا ہے جیسے حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی فود بھی منی سادات میں سے تصادر آپ کے مر خد کریم کا بھی سادات سے مسیدی عبدالسلام مشیش خود بھی حنی ادر ایسی سیداور بانی سلسلہ شاذلیہ، ان کے مر خد کریم سیدی عبدالسلام مشیش خود بھی حنی ادر ایسی سیداور ان کے مر خد کریم بھی سادات میں سے تھے۔

# مدرة طريقت المسيدنا محمد بن سليمان الجزولي ويوعي المسيدنا محمد بن سليمان الجزولي ويوعي

الاعلام بمن حل مراكش و اغمأت من الاعلام الجزء الخامس ص 64, 81, 82

زیارات مراکش

# شجرة نسب القالم المنطقة المنط



17

زيارات مراكش

غرفامه مرا

- ختمة من القرآن و نصف بين الليل والنهار النهار ونصف بين الليل والنهار ونصف بين الليل والنهار
  - النهار الخيرات مرتين بين الليل والنهار اللهاو النهار والنهاد والنهار والنهاد والنهاد
    - اوربم التدارجن الرجم كاوظفد

# بارگاه الهی میں حضرت امام جزولی رضی الله عنه کی مقبولیت

حضرت سیدنامحمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عندار شادفرماتے بین کہ بھی ہے ایک مرتبہ کہا گیا یا عبدی! فنصلتک علی جمیع خلقی بکثرة صلاتک علی نبیّ (یعنی الذین فی عصرہ)

کداے میرے بندے! میں نے مجھے تمام مخلوق (اس وقت میں) پرفضیلت عطا کر دی ہے کیونکہ تو کثرت سے میرے نبی پروژود پڑھتا ہے۔

حضرت سيدنا محمد بن سيمان الجزولى نے ايك اور موقع پرارشادفر مايا كه مجھ ہے كہا گيا ہے كه صن اداد ان ينظر هنى وجه ابنى بكر الصديق رضى الله عنه هنائينظر هنى وجهك من وجهك جوسيدنا ابو بكر صديق رضى الله عنه كے چبر هُ انوركى زيارت كرنا جا بتا ہے پس وہ تمہارے چبر كود كھے لے۔

شہر آسمی سے مجرت

خضرت سیدنا محر بن سلیمان الجزولی کی بارگاہِ اقدی میں عوام اور خواص کے بے پناہ ہجوم کو دیکھتے ہوئے حاکم آسفی کو اپنا خطرہ لاحق ہوگیا۔اس نے آپ کوشہر چھوڑ نے کا پیغام بھجوادیا۔آپ آسفی شہرکو خیر آباد کہنے کے بعد بلادِ معطر ازہ کے قریب بافغال (باف غال یا بافوغال) کے مقام پر تشریف لے آئے۔

کوشش کرنی جا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کے دل پر آپ کی طرف سے کسی مقبول بندے کے دل پر بوجھ کو پہند نہیں مسی فتم کا کوئی ہو جھ نہ آنے پائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کے دل پر بوجھ کو پہند نہیں فر ماتے اور اس کے نتیجے میں پورے ماحول کو پریٹانیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حاکم آسفی کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کونا بہند آئی اور حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کے نکلنے کے بعد بیشہراور

عوام 40 سال تک عیسا ئیوں کے قبضے میں رہے اور حاکم وقت کوبھی اس کے ایک عزیز نے حکومت سے الگ کردیا۔

حضرت سید نامحمد بن سلیمان الجزولی کی آمد کے بعد '' اعتقال '' علم وعرفان کاعظیم مرکز بن گیاا ورخلق خدااس مرکز ہے روحانی فیض حاصل کرنے لگی۔

حضرت علامہ محمد مہدی الفای فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کی برکت ہے انوار جگمگا ایٹھے، اسرار آشکارا ہونے لگے، بلادِمغرب میں اللّٰہ نبّارک و تعالیٰ کا ذکراور حضور نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوٰ قوسلام کے نغے گو نجنے لگے۔

## وسار ذكره فني جميع الأفاق و سارا تباعه في كل ناحيه

تمام بلادیں آپ کا چرچا ہونے لگا اور آپ کے مریدین ہرمقام پر پھیلنے گئے۔
بندگانِ خدا کو آپ کی ذات مبارکہ سے فیض پہنچنا شروع ہوا۔ بے شارمشہور مشاک نے
آپ کے دستِ مبارک پر بیعت فر مائی جنہیں آپ نے شرف خلافت سے بھی نوازا۔ بلا دِمغرب میں
نصوف اور طریقت کے آٹار آخری دموں پر تھے جن کی روشنی بھی ماند پڑ بھی تھی۔ آپ نے از سرنو
ان میں روحانیت کے حسین رنگ بھرے ۔ آپ اپنے خلفاء کو مختلف اطراف میں دعوت دین کیلئے
سیسے جان میں دونا م خصوصیت کے ساتھ کتب میں ملتے ہیں ۔

- ١ الشيخ ابو عبدالله محمد الصفير السهلي رضي الشعنه
  - ٢- الشيخ ابو محمد عبدالله المنذاري رضي الله عند

یہ احباب لوگوں کو رشد و ہمرایت کی تلقین کرتے اور ان کی کوششوں ہے اس سلسلہ کو اتنی زیادہ وسعت ملی کہ عام مریدین بن اور معتقدین کے علاوہ خواص کی تعدا دبھی ہزاروں میں تھی ۔

وقد ذکر بعدهم انه اجتمع من الصريدين بين يديه اثنا عشر الفاً و ستماية و خمسة و ستون، کلهم ممن نال منه خير اً جزيلاً على قدر مراتبهم و قربهم منه

اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے دستِ اقدس پرشرف بیعت حاصل کرنے والوں میں 12665 مریدین ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور اپنی استعدا واور حضرت شیخ سے قربت کے مطابق مراتب حاصل کئے۔

# رسول صلى الله عليه وآله وسلم سے محبت و عقيدت

حضرت سیدنامحمہ بن سلیمان الجزولی کی رسول النّد سلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہے عقیدت ومحبت کا بخو بی اندازہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے ہے ہی لگایا جا سکتا ہے۔حضرت شیخ امام محمد القصار فرماتے ہیں کہ

کان محمد بن سلیمان الجزولی الشاذلی علی محبة عظیمة له صلی الله علیه وآله وسلم فقد قیل له فضلتک علی عصر ک بکثرة صلاتک علی

#### حبيبي محمد

حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی الشاذلی کو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ہے انتہا درجه محبت وعقیدت تھی۔ اس لئے آپ ہے کہا گیا '' کہ میرے حبیب پر کثرت درُود کی وجہ ہے تہمیں اپنے معاصرین پرفضیلت ادر برتری دی گئی ہے۔''

شاذ لی حضرات کی خصوصیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کثر ت محبت ہے۔ اس سلسلہ کی بنیا وحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درُود وسلام پیش کرنا ہے۔ عظیم شاذ لی بزرگ حضرت ابوالعباس مری نے فرمایا تھا کہ اگر لیحہ بھر کیلئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جاؤں تو اپنے آپ کو مسلمیان ہی نہ مجھوں۔

# شمري ذوق

حضرت سیدنامحد بن سلیمان الجزولی شعری ذوق بھی رکھتے تھے۔ آپ کے اشعار مبارکہ بیس خوف خدا اور حُبِّ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اہم مضامین کی جھلک نظر آتی ہے۔ بارگا ہے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیس استفاقہ کے چندا شعار درج ذیل ہیں۔

- ا يارحمة الله اني خانف وجل
- ٢ وليس لي عمل القي العليم به
- " فكن اماني من شر الحيوة
- م و کن غشای الذی ما بعده فلس
- ۵ تحية الصمد المولى و رحمته
- العليك ياعروني الوثقي وباسندي

یا نصب الله انی مفلس عان سوی محبتک العظمی و ایمانی و من شر المهاة ومن احراق جثمانی و کن فکاکی من اغلال عصیانی ما غنت الورق فی اوراق اغصان الاوفی ومن مدحه روحی و ریحانی

# آپے سے منسوب چندد گراشعار جو الاعلام کی جلد پنجم صفحہ 83 پرموجود ہیں۔ان میں سے چند اشعار درج ذیل ہیں۔

- ا اذاشهدت يوم العقاب جوارحي
- ٢ اذا فنالت المينان تذكر ساعة
- ٣ وفتال لساني كم لفظت بباطل
- ۳ وقالت بدای کم تناولت ماثما
- ۵ وفالت لی الرجلان محرم مامشت
- ٢ فنانس الي نبار تبليظي و فتودها
- ∠ عكن من ذوالاحسان بالعفو والرضى

فنكيف خلاصى من ظهور فبائحى نظرت بها للمنكرات القبائع و كنت الى المصيان اول رائع فوا استفى ان كنت غير مسامح اليه ولم تسمع مقالة ناصح اساق ذليلا خاسرا غير رابح

نجوت والاكنت رمن قبائح

وصال مبارک

حصرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کی شہرت ،عزت ،عظمت ،مغبولیت اور تصوف میں اعلیٰ مرتبے پرفائز ہونے کی وجہ سے بخالفین اور حاسدین کا بھی ایک گروہ بیدا ہو گیا تھا۔ جنہوں نے آپ کوز ہردے دیا اور آپ کا وصال ای زہر کی وجہ سے شیخ کی نماز میں دوران سجدہ تقریباً 63 سال کی مبارک عمر میں ہوا۔ اسی روز بعد نماز ظہر آپ کوائی تغییر کردہ مسجد کے وسط میں سیر دِخاک کردیا گیا۔

حضرت سیرنامحر بن سلیمان الجزولی کی تاریخ وصال کے بارے میں مختلف کتابوں میں متعددروایات موجود ہیں ۔ چندا کک کاذکر درج ذیل ہے۔

| روايت                  | حالت وصال                        | سال وصال     | تاریخ وصال   |
|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| بعض متقدمین کےمطابق    | ركعت (دوسرى) المجده (ببلا)       | <i>∞</i> 869 | ذى القعده    |
| محمر بن ليعقو بالا ديب | رکعت (پیلی)                      | <i>∞</i> 870 | 16 ريخ الأول |
| الشيخ زروق             | رکعت (بهلی) / مجده ( دوسرا)      | <i>∞</i> 870 |              |
|                        | یا<br>رکعت (دوسری)/سجیده (بهبلا) |              |              |
| الشيخ احدالفاى         |                                  | 870ھ         |              |
| احد السوى اليوسعيدي    |                                  | <i>∞</i> 870 |              |

خصوصيت سلسله شاذليه

حضرت شیخ علی بن محمرصالح الاندلسی اپنی تالیف میں فرماتے ہیں کہ طریقت کے دو ہی سلسلوں کو انتہائی اہم مقام اور عروج حاصل ہوا۔ ایک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا سلسلۂ عالیہ قادر بیاور دوسرا سیدنا ابوالحسن الشاذ لی رضی اللہ عنہ کا طریقہ شاذلیہ۔

خلوت نشینی

حضرت سیرنامحر بن سلیمان الجزولی الشاؤلی رضی الله عند نے سلسلهٔ شاؤلیہ میں شرف بیعت حاصل کرنے کے بعد سلوک کی مزید منازل طے کرنے اور عبادت وریاضت میں مصروف رہنے کیلئے خلوت اختیار فرمائی جوچودہ سال کی طویل مدت پرمحیط ہے۔ اس دوران کے آپ کے پچھوفطا کف جو کتب سے معلوم ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔

وورده فيها سلكتان في دلائل الخيرات و مئة الف بسم الله الرحمن الرحيم و سلكة يختمها كل ليلة و ربع القرآن

دو بارتکمل دلائل الخیرات کا در د،ایک لا کھمر تنبہ بسم القدالرحمٰن الرحیم ، رات کواکیک بار دلائل الخیرات اوراکیک چوفھائی قرآن پاک کی تلاوت فر مایا کرتے تنھے۔

خلق خدا کی طرف ظاهر هونے کا حکم

چودہ سالہ طویل خلوت نشینی کے بعد حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کوخلق خدا کی طرف ظاہر ہونے کا تختم ملتا ہے۔ السب ان اذن اسم حنس المخدوج - آپ ساحل کے خلوت خانہ سے باہرتشریف لاتے ہیں اور شہر آسفی کو دین کی نشر واشاعت اور خلق خدا کی ہدایت کا مرکز بناتے ہیں ۔ اوگ آپ کی طرف متوجہ ہونا نشر وع ہو گئے ۔

وقاب على يده هناك خلق كثير و انتشر ذكره فى الآفاق بشار تلوق خدا آپ كے دستِ اقدى پرتائب، موكر آپ كے علقهٔ ارادت بيس داخل بمولى -اور آپ كاذكر دوسر مے شہرول اور علاقول تك جا پہنچا۔

و ظهرت على يده الخوارق العظيمه والكرامات الجسيمه

اورآپ ہے جیرت انگیزخوارق اور بے شارعظیم کرامات کا ظہور ہوا۔ مریدین کی تربیت اورنشر واشاعت دین میں مصرو فیت کے باوجودآپ روزانہ درج ذیل وطا کف مجھی مکمل کیا کرتے۔

## منتقلي مزار اور حالت جسد اقدس

حضرت سیدنامحد بن سلیمان الجزولی رضی الله عنه کے وصال کے 77 سال بعد سعد بن شلطان مراکش ابوالعباس سلطان احمد المعروف بدالاعرج کے تھم ہے جب آپ کے جسید اطبر کو قبر مبارک ہے زکالا گیا تو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود وڑوو وسلام کی برکت کی وجہ ہے ای حالت میں تھا جبیا وقت وصال اور مروز دانہ کے قطعا کوئی آٹارنمایاں نہ تھے۔

## واثر الحلق من شعر لحيته و رأسه ظاهر

حتیٰ کہ آپ کے سراور داڑھی مبارک کے خطابھی بالکل تروتاز ہ نظر آرہے تھے۔ حاکم وفت بااس کے کہنے پرکسی شخص نے جب آپ کے چبر وَ انورکو دیایا تو فور ااس مقام سے خون

ہٹ گیا۔

### فلما رفع اصبعه رجع الدم كما يقع ذلك من الحي

اور جب اس نے انگی اٹھائی تو خون پھراپی جگہ واپس لوٹ آیا جیسا کہ زندہ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔

آپ کے جسدِ میارک کومراکش کے قدیم حصہ میں فن کیا گیا اور اس پرایک ممارت (روضہ) بھی تعمیر کی گئی۔ علامہ یغرنی فرماتے ہیں کہ سال 1133 ھے میں خلیفۂ مراکش نے آپ کے روضہ مہارک کو دوبارہ تعمیر کروایا اور سنگ بنیا دکے موقع پرایک محفل کا انعقاد بھی ہوا۔ ای طرح سلاطین مولای اساعیل اور محمد بن عبداللہ کے دور حکومت مزار مبارک کی توسیع کے علاوہ بعض حصول کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔

# قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو

حضرت علامه مهدى الفاح فرمات بيلك

# وثبت ان رائحة المسك توجد من قبر الشيخ رضى الله عنه من كثرة صدي النهاء عنه من كثرة صدي النبي صلى النبي المناعلية وآليونهم

ہے بات ٹابت ہے کہ آپ کی قبر مبارک سے کمتوری کی خوشبو آتی ہے اور اس کی وجہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درُود پاک چیش کرنا ہے۔

# مزار پُر انوار

ھیر مراکش کے قدیم جھے میں آپ کا مزارِ مبارک مشہور ومعروف ہے اور لوگ دور دورے آپ کے مزارِ مبارک مشہور ومعروف ہے اور لوگ دور دورے آپ کے مزارِ مبارک مشہور واہم اولیائے کرام میں آپ کا بھی شار ہوتا ہے۔ شار ہوتا ہے۔

بحداللہ! اس مقام مقدی پرجمیں بھی عاضری کاشرف حاصل ہوا۔ مرکزی دردازہ ہے داخل ہوں تو داکیں جانب ایک وسیج وعریض خوبصورت ہال ہے جومراکشی فن تغییر کاعظیم شاہکارنظر آتا ہے۔ اس ہال میں داخل ہوں تو ہاکیں جانب ایک کنارے پر صصاحب دلائل المخیوات مشویف حضرت سیدنا محمہ بن سلیمان الجزولی کاپُر کیف وپُر انوار مزارِ میارک موجود ہے جس کی نورانی وروحانی کرنیں ونیا کے گوشے محمد بن سلیمان الجزولی کاپُر کیف وپُر انوار مزارِ میارک موجود ہے جس کی نورانی وروحانی کرنیں ونیا کے گوشے

آپ کی بارگاہ اقدیم میں حاضر ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اپنا، اپ اہل خانہ اور جملہ دوست احباب کا ہدیہ سلام بھی پیش کیا۔ اس کے بعد ایک مخضری محفل منعقد کی۔ دلائل الخیرات شریف کا ورد کیا جہم شریف پڑھا اور پھرسب کیلئے دعائے خیرو ہر کت ادراس مقام مقترس و معظر پر حاضری کی درخواست کی۔ مجلس دلائل الخیرات شریف ''کراچی'' کی طرف ہے ایک خوبصورت و منقش چا در مزار مبارک پر پیش کی۔ اس کے بعد مجلس ادرادارہ معارف نعمانی (لاہور) کے شائع کردہ دلائل الخیرات شریف کے نیخ تقسیم کئے۔ مزار مبارک پر پش کی ۔ اس کے حاضری دیتے والوں میں مردوں کے علاوہ خواتین بھی کثر ت سے حاضری دیتی ہیں۔ نماز عصر کے بعد کائی تحداد میں اور کیا تھا ہے تا ہیں۔ منظمین دربار نے ہمیں بتایا کہ اس مقام مقدس پرشام کے وقت دلائل الخیرات شریف میں انہوں نے بھی پڑھی جاتی ہے۔ ان منتظمین کو چند یادگاری علمی تحا تف پیش کئے، جس کے جواب میں انہوں نے بھی دلائل الخیرات شریف کیلئے بھی عطافر مایا۔ بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی دلائل الخیرات شریف کیلئے بھی عطافر مایا۔ بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی انہوں انہیں انہوں نے بھی دلائل الخیرات شریف کیلئے بھی عطافر مایا۔ بھی انہوں نے بھی دلائل الخیرات شریف کیلئے بھی عطافر مایا۔ بھی انہوں نے بھی دلائل الخیرات شریف کیلئے بھی عطافر مایا۔ بھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی علی انہوں نے بھی علی انہوں نے بھی عطافر مایا۔ بھی انہوں نے بھی عطافر مایا۔ بھی انہوں کے دو نسخ اس بندہ کرا چی '' بلا بد تیقیم اورافادہ عام کیلئے دو بارہ شائع کرر ہی ہے۔ اللہ بھی تقیم اور افادہ عام کیلئے دو وارہ شائع کرر ہی ہے۔ اللہ تائی جو کہ کی ان کی تھی انہوں کے دو نسخ اس بھی تھی انہوں کے دو نسخ اس بھی تھیں انہوں کے دو نسخ اس بھی تھی ہو تھی میں میں دو اس بھی تھی انہوں کے دو نسخ اس بھی تھیں انہوں کے دو نسخ اس بھی تھیں دو اس می تعلق تھا میں کیا ہو تھی تھیں کیا ہو تھیں کیا کہ دو اس میں کی دو اس کی دو اس میں کی دو اس میں کی دو اس میں کیا کہ دو اس میں کی دو ا

حضرت سیدنامحد بن سلیمان الجزولی کا مزارِ مبارک انتهائی پُر کیف، معطراور انوار و برکات کا مظہر ہے۔ آپ کی قیرِ مبارک جاروں اطراف مکمل طور پر بند ہے۔اوپر ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس پر انتهائی خوبصورت کڑ ہائی والاغلاف چڑھا ہوا ہے۔شپ جمعہ اس مقام پراجتماعی طور پردلاکل الخیرات بشریف کا بھی ورد ہوتا ہے۔

مختلف کتب میں مذکور ہے کہ آپ کے مزارِ مبارک پرگنبد بنا ہوا ہے۔ لیکن بید درست نہیں ہے ،سب سے پہلے آپ کے روضہ مبارک کی عمارت مراکش کے سلطان الاعرج نے تعمیر کروائی۔ اس عمارت کے متعلق حضرت علامہ مجرمہدی الفاس نے عربی میں جوالفاظ تحریر کئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔

وبنی علیه بیت کاس پرایک مارت تعیری کی (ندکه گنبد)

ان مما لک میں شروع ہے ہی بالعموم مزارات پر گنبد کارواج نہیں بلکہ مزارات کی عمارات کی چھتیں تکون نما ہوتی ہیں جیسے ہمارے ملک میں مری اور دیگر پہاڑی مقامات پرچھتیں ہوتی ہیں۔حصہ تصاویر دیکھنے کے بعد آپ کواندازہ ہوجائے گا کہ سی بھی مزار پرگنبزہیں ہےسب پرتکون نماچھتیں ہیں۔

حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کے روضہ مبارک سے باہر نکلیں تو سامنے ایک صحن آتا ہے جس میں آیک خوبصورت فوارہ لگا ہوا ہے۔

حاضرین تبرکاً اس کا پانی پیتے ہیں اور بعض اس پانی کوا ہے ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔

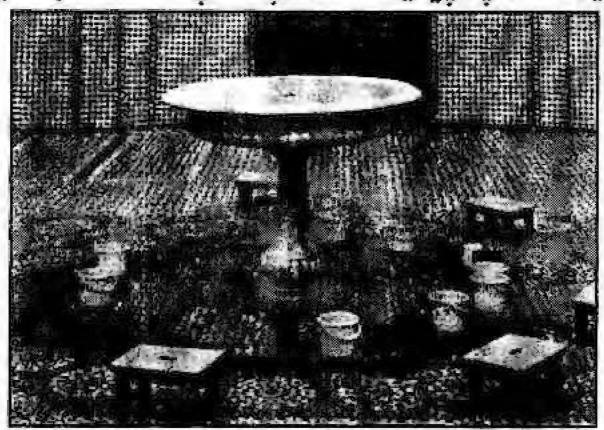

(حضرت سیدنامحد بن سلیمان الجزولی کے مزارِ مبارک کے سامنے واقع خوبصورت فوارہ) ندکورہ صحن ہے آگے کی طرف جا کیں تو سامنے سیدنامحر بن سلیمان الجزولی کی مسجد کا مرکزی دروازہ آتا ہے۔ یہ مسجدوسیج رقبہ پرقائم ہے۔



(بیرونی منظر سجد سیدنا محد سلیمان الجزولی رضی الله عنه) روضه مبارکه کے پورے حصے یا کمپلیکس کوضریح بن سیدی سلیمان اور الزاویہ الجزولیہ کے نام سے مجھی یا دکیا جاتا ہے۔

# تصانیف سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی بعض بزرگون کا قول مبارک ہے کہ

اذا اردت ان تعرف مقام الرجل في القبول عندا لله تعالى فانظر الي مؤلفاته او تلا مذته

الله تبارک و تعالیٰ کے ہاں کئی شخص کا مقام ومرتبہ اور قبولیت دیکھنے کیلئے اس کی تالیفات اور شاگر دوں کو دیکھا جائے۔ حضرت سیدی محمد بن سلیمان الجزولی نے خلق خدا کی راہنمائی کے ساتھ ساتھ تھنیف و تالیف کا کام بھی سرانجام دیا مختلف کتب میں آپ کی تصانیف کے درج ذیل نام ملتے ہیں۔

| دلائل الخيرات و شوارق الانور في ذكر الصلوة على النبي المختار                              | ☆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| مختلف صیغوں پرمشتمل گلدستۀ درُ و دوسلام اور دعاؤں کا مجموعه (مفصل تعارف آئنده صفحات میں ) |   |
| حزب سبحان الدائم لا يزول الهعروف بحزب الجزولي                                             | ☆ |

# آپے سے منسوب چندد گراشعار جو الاعلام کی جلد پنجم صفحہ 83 پرموجود ہیں۔ان میں سے چند اشعار درج ذیل ہیں۔

- ا اذاشهدت يوم العقاب جوارحي
- ٢ اذا فنالت المينان تذكر ساعة
- ٣ وفتال لساني كم لفظت بباطل
- ۳ وقالت بدای کم تناولت ماثما
- ۵ وفالت لی الرجلان محرم مامشت
- ٢ فنانس الي نبار تبليظي و فتودها
- ∠ عكن من ذوالاحسان بالعفو والرضى

فنكيف خلاصى من ظهور فبائحى نظرت بها للمنكرات القبائع و كنت الى المصيان اول رائع فوا استفى ان كنت غير مسامح اليه ولم تسمع مقالة ناصح اساق ذليلا خاسرا غير رابح

نجوت والاكنت رمن قبائح

وصال مبارک

حصرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کی شہرت ،عزت ،عظمت ،مغبولیت اور تصوف میں اعلیٰ مرتبے پرفائز ہونے کی وجہ سے بخالفین اور حاسدین کا بھی ایک گروہ بیدا ہو گیا تھا۔ جنہوں نے آپ کوز ہردے دیا اور آپ کا وصال ای زہر کی وجہ سے شیخ کی نماز میں دوران سجدہ تقریباً 63 سال کی مبارک عمر میں ہوا۔ اسی روز بعد نماز ظہر آپ کوائی تغییر کردہ مسجد کے وسط میں سیر دِخاک کردیا گیا۔

حضرت سیرنامحر بن سلیمان الجزولی کی تاریخ وصال کے بارے میں مختلف کتابوں میں متعددروایات موجود ہیں ۔ چندا کک کاذکر درج ذیل ہے۔

| روايت                  | حالت وصال                        | سال وصال     | تاریخ وصال   |
|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| بعض متقدمین کےمطابق    | ركعت (دوسرى) المجده (ببلا)       | <i>∞</i> 869 | ذى القعده    |
| محمر بن ليعقو بالا ديب | رکعت (پیلی)                      | <i>∞</i> 870 | 16 ريخ الأول |
| الشيخ زروق             | رکعت (بهلی) / مجده ( دوسرا)      | <i>∞</i> 870 |              |
|                        | یا<br>رکعت (دوسری)/سجیده (بهبلا) |              |              |
| الشيخ احدالفاى         |                                  | 870ھ         |              |
| احد السوى اليوسعيدي    |                                  | <i>∞</i> 870 |              |



اَلْحُمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدُا وَّلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الدُّلِ وَكَبَرْهُ تَكْبِيرًا، الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي هَذَانَا الله لَقُدْ جَاءَ ثَلَيْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اللّٰهِ عَنَّا سَيِدِنَا وَ نَبِيَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ، جَزَى اللّٰهُ عَنَّا سَيِدِنَا وَ نَبِيَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ، جَزَى اللّٰهُ عَنَّا سَيِدِنَا وَ نَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَسُلَّى اللّٰهُ عَنَا سَيْدِنَا وَ نَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهِ عَنَا سَيْدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْفُولَ الْكَافِرَ وَلَا اللّٰهِ النَّامَاتِ مِن شَرِ مَا خَلَق الْوَهَابَ (حَمَّةُ إِنَّكَ النَّهُ الْوَهَابَ (حَمَّةُ إِنَّكَ النَّكَ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِ مَا خَلَق (حَلَق اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِ مَا خَلَق (حَلَق اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِ مَا خَلَق (حَلَق اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِ مَا خَلَق (حَيْن اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِ مَا خَلَق (حَلَق الْمَالِ )

بِسُمِ اللّٰهِ الّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَىٰ، '' فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ( عَنِهِ الْسَخَانَ رَبِيَ الْعَظِيْمِ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ( عَنهِ اللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ ( عَنها اللّٰهِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ ( عَنها السَّمُواتِ وَالْآرْضِ اَسَّعُفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو، بَدِيعُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا مِنْ جَمِيعِ جُرْمِي وَ ظُلْمِي وَمَا جَنَيْتُه ' عَلَى نَفْسِى وَمَا بَيْنَهُ مَا مِنْ جَمِيعِ جُرْمِي وَ ظُلْمِي وَمَا جَنَيْتُه ' عَلَى نَفْسِى وَمَا بَيْنَهُ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَمَا بَيْنَهُ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمُ ( اللهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْهُ وَسَلَّمُ ( اللهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْهُ وَسَلَّمُ ( اللهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلَّمُ ( اللهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهِ مَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّٰهِ وَالْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الْمُولَةُ الْهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُعْلَى اللّٰهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُورَةُ الْفُاتِحُهُ ( الْمُلْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

زیارات مراکش



دلائل الخیرات شریف کامکمل نام جس کومصنف نے خود کتاب کے مقدے میں تحریر فرمایا ہے وہ اس طرح ہے۔

دلائل الخيرات و شوارق الانوار في ذكر الصلوة و السلام على نبى المختار الل كغرض وغايت بحى فودمصنف في كتاب كمقدمه بيل بيان كردى به كم فالمناف في المعلقة فالفوض في هذا الكتاب ذكر الصلوة على النبى صلى الدعليدة آلد كم و فضائلها الكتاب وتحرير كرف كي غرض وغايت حضورني اكرم صلى الدعليدة آلد كم يردر ووياك اوراس كي

فضيلت كوبيان كرنائ

## سبب تالیف

جے حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کو فضامیں پرواز کرتے ہوئے ویکھا تو اس سے بوجھا

> بع نلت هذه العوقبة؟ كرتونيمقام سطرن عاصل كياب؟ جس كے جواب بين اس نے كہاكہ

> > بكثرة الصلوة على النبى صلى الدعليه وآله وملم

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت ہے درُود پاک پڑھنے کی وجہ ہے

تلا حضرت سیدنا محمر بن سلیمان الجزولی فاس میں قیام پذیر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا براکہ آپ وضو فرمانے کیلئے کنویں پرتشریف لے گئے۔ لیکن اس وقت وہال کوئی ایس چیز میسر نہتی جس کے ساتھ آپ کنویں سے پانی نکالے ۔ آپ اس حالت میں ہے کہ اب کیا کریں کہ اچا عک ایک لڑی جوایک اونچی جگہ سے یہ منظر و کیے دائی تام ہو چھا جواب بن کراس لڑی نے کہا

انت الرجل الذی یثنی علیک بالخیر و تتحیر فیما تخرج به الها، من البنر کآپ وی شخصیت بی جن کا برجگہ چرچا اور تعریف ہور ہی ہاور صرف اس بات سے پریشان بی کہ

#### كنوي سے يانى كس طرح نكالا جائے؟

#### وبصقت في البئر ففاض ما، ها حتى ساح وجه الارض

تواس اڑی نے کنویں میں جیسے ہی اپنالعاب ڈالاتو پانی کنویں سے اہل کر ہاہرزمین پرآگیا۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی جب وضوے فارغ ہوئے تو اس اٹر کی ہے کہا کہ میں سیجھے تتم ویتا ہوں کہتو مجھے بتا کہ سیجھے بیدمقام کیسے حاصل ہوا؟ جس کے جواب میں اس اڑکی نے کہا

بكثرة الصلوة على من كان اذا مشى في البر الافقر تعلقت الوحوش باذرة الصلوة على من كان اذا مشى البرالدولم

کہ یہ مقام مجھے اس شخصیت کبری پر کثرت کے ساتھ درُ در پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ جب آپ جنگل میں سے گزرتے تو وحثی جانورتک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنِ خیر و برکت سے لیٹ جاتے۔

عنصلف یعینا ان یولف کتابا فن الصلوۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

قو آپ نے حلف اور قسم اٹھائی کہ وہ اب درُ ود پاک پرایک کتاب تحریر کریں گے۔

پھرآپ نے اس لڑک سے وہ صیفہ درُ ود بھی حاصل کیا جس کا وہ ورد کیا کرتی تھی۔

پھرآپ نے اس لڑک سے وہ صیفہ درُ ود بھی حاصل کیا جس کا وہ ورد کیا کرتی تھی۔

#### شهر ومقام تحرير

حضرت سیدنامحمہ بن سلیمان الجزولی نے کتاب دلاکل الخیرات شریف بلادِمغرب کے ایک شہر فاس جسے اولیاؤل کاشہر بھی کہا جاتا ہے اس میں تجزیر فرمائی۔

وانه جمع کتابه (دلائل الخیرات) من کتب خزانة جامع القرویین بهاس آب نے کتاب ذکوره کو کریر کرتے وقت جامع فرویین کی لائبریری میں موجود کتب ہے بھی استفاده کیا۔ دلائل الخیرات تریف کی ساتویں جزب میں وہ در دو پاک بھی موجود ہے جس کو آپ نے اس لڑکی سے حاصل کیا تھا۔ اے صعلاۃ البعن کے نام ہے یاد کیا جا تا ہے۔

شہر فاس کے مدرسہ الصفارین میں آج بھی آپ کا رہائش حجرہ معروف ومشہور ہے۔جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ای حجرہ مبارکہ میں دلائل الخیرات شریف تحریر فرمائی۔ بروز جمعرات

حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کا مزارِمبارک انتهائی پُر کیف،معطراور انوار و برکات کا مظہر ہے۔ آپ کی قبرِ مبارک چاروں اطراف مکمل طور پر بند ہے۔اوپر ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس پر انتهائی خوبصورت کڑ ہائی والاغلاف چڑھا ہوا ہے۔شپ جمعہ اس مقام پراجتماعی طور پردلاکل الخیرات بشریف کا بھی ورد ہوتا ہے۔

مختلف کتب میں مذکور ہے کہ آپ کے مزارِ مبارک پرگنبد بنا ہوا ہے۔لیکن بیددرست نہیں ہے،سب سے پہلے آپ کے روضہ مبارک کی عمارت مراکش کے سلطان الاعرج نے تعمیر کروائی۔اس عمارت کے متعلق حضرت علامہ مجرمہدی الفاس نے عربی میں جوالفا ظرح رہے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔

وبنی علیه بیت کاس پرایک عمارت تعیری کی (ندکه گنبد)

ان مما لک میں شروع ہے ہی بالعموم مزارات پر گنبد کارواج نہیں بلکہ مزارات کی عمارات کی چھتیں تکون نما ہوتی ہیں جیسے ہمارے ملک میں مری اور دیگر پہاڑی مقامات پر چھتیں ہوتی ہیں۔حصہ تصاویر دیکھنے کے بعد آپ کواندازہ ہوجائے گا کہ سی بھی مزار پر گنبرنہیں ہےسب پر تکون نما چھتیں ہیں۔

حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی کے روضہ مبارک سے باہر نکلیں تو سامنے ایک صحن آتا ہے جس میں آیک خوبصورت فوارہ لگا ہوا ہے۔

حاضرین تبرکاً اس کا پانی پیتے ہیں اور بعض اس پانی کوا ہے ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔

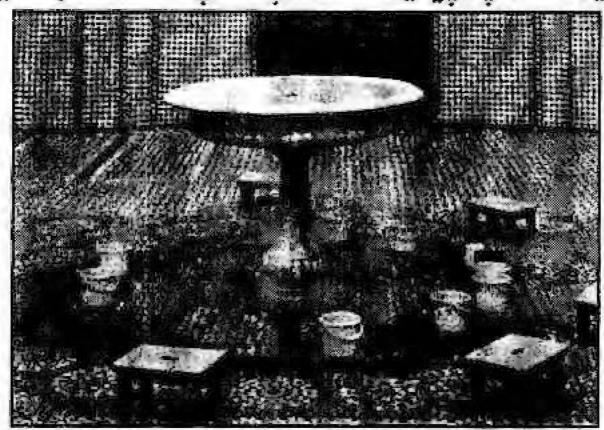

(حضرت سیدنامحمد بن سلیمان الجزولی کے مزارِ مبارک کے سامنے واقع خوبصورت فوارہ) ندکورہ صحن ہے آگے کی طرف جا کیں تو سامنے سیدنامحمد بن سلیمان الجزولی کی مسجد کا مرکزی دروازہ آتا ہے۔ یہ مسجدوسیج رقبہ پرقائم ہے۔

| حضور پاک صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے روضہ میار کہ اوراس کے وصف کابیان | 益 |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| كتاب أخده صول يرضمل ب- برحصه كوحزب كانام ديا كياب                   |   |

### دلائل الخيرات شريف كي مقبوليت

| دلائل الخیرات شریف ووعظیم كتاب ہے جو دنیا كے كونے كونے میں پڑھى جاتی ہے۔ تمام                   | ☆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                 |   |
| معروف سلاسل طریقت کے شیوخ خود بھی اس کا ور دکرتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی پڑھنے کی            |   |
| تلقین کرتے ہیں۔                                                                                 |   |
| بارگاہ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں اس وظیفہ در ودوسلام کی قبولیت کا اندازہ اس بات ہے لگایا | ☆ |
| جا سكتا ہے كەسركار مدينة صلى الله عليه وآله وسلم نے بعض خوش بختوں كواس كتاب كى خودا جازت        |   |
| قر مائی۔                                                                                        |   |
| حضرت سیدی الصدیق الفلالی، أی ولی الله ہوگزرے ہیں، آپ کیمل داائل الخیرات حفظ تھی اور             | ☆ |
| فرایا کے تھے کہ ان البنبی صلی الله علیه وآله وسلم علمه ایاه مناما                               |   |
| رسول الشصلي الشعلية وآلية وسلم نے انہيں خواب ميں دلائل الخيرات شريف پڑھائی تھی۔                 |   |
| "كشف المطنون" مين دلاكل الخيرات كه بار عين يتحريب كهوهدا الكتاب                                 | ☆ |
| أية من أيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ي                                      |   |
| كتاب حضور نبي اكرم صلى التدعليه وآله وسلم يردرُ و دِياك ئے متعلق الي كتاب ہے جواللہ تبارك و     |   |
| تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے۔                                                          |   |
| یدوہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو برکت اور نور نصیب ہوتا ہے۔ ویجدون اله                 | ☆ |
| بركة و نور ا                                                                                    |   |

اس کی برکات ہے بھی بوں محطوظ میں نے رکیھی ولائل الخیرات مختضراً یہ کہ جو بھی دلائل الخیرات شریف کی پابندی ہے قر اُت کرے گا،انشاءاللہ وہ جو حاجت بھی طلب کرے گا سے ضرور حاصل ہوگی کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

بدلائل الخيرات كن متمسكا والسزم فقر أتها تنبل ما تبتفى ردايت بكر جوفق بحى دلائل الخيرات شريف برض كے بعد الله تبارك و تعالى كى بارگا و اقدى مى حضور قلب سے درج فریل اشعار بھی براھے گا تو انشاء الله اس كى دعاضر ورقبول ہوگى۔

قد قال في محكم التنزيل ادعوني يا جامع الامر بين الكاف والنون نجيت من ظلمات البحر ذا النون فجاء ه النصر والتمكين في الحين فنان اجسر كي اجسر غيسر مهنون یا خالی الخلق یا رب العباد و من انبی دعوتک منضطر افخذ بیدی اطلق سراحی وامنن بالخلاص کما وقال خیر الوری یاازمة انفر جی یارب ادعوک تعفو الیوم عن زلل

#### دُلائل الخيرات شريف كے فيوضات

دلاک الخیرات شریف کے بے شار فیوضات و برکات ہیں۔ بعض بزرگ اے حل مشکلات کیلئے بھی مجرب قرار دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الی عبداللہ العربی کے ذاتی نسخۂ دلاکل الخیرات کے آخر میں بیعبارت تحریر تھی۔

مما جرب لقضاء الحوائح و تفريع الكرب قراء ة دلائل الخيرات اربعين مرة و يجتهد القارى ان يكمل هذا العدد قبل تمام اربعين يوما، فان الحاجة تقضى كاننة ما كانت ببركة الصلاة على النبى صلى التعليد آلد والم

( دلائل الخیرات تریف کا 40 مرتبہ پڑھنا ، تضائے حاجات ، حلی مشکلات اور دفع نم کیلئے مجرب ہے، قاری کو چاہئے کہ دوہ اس دخلیفہ کو چالیس دن کے اندراندر مکمل کر لے تو انشاء الند درُ دو پاک کی ہے، قاری کو چاہئے کہ دوہ اس دخلیفہ کو چالیس دن کے اندراندر مکمل کر لے تو انشاء الند درُ دو پاک کی ہے، قاری کو چاہئے گئی کی حاجت خواہ کتنی ہی ہڑی کیوں نہ ہو پوری ہو جائے گئی )

#### ملفوظات مباركه

# حضرت سيدنا محمد بن سليمان الجزولي الشاذلي رضى الله عندن ايك بارفر ما ياكه المخلق الكتبوا ما مسمعتم منى هانى واستطة بينكم و بين الخلق

تم جو یکھ بھے سے من رہے ہوائ کو محفوظ کرلو ، کیونکہ میں تمہارے اور رہ تعالیٰ کے درمیان واسطہوں۔
حضرت سیدنامحمد بن سلیمان الجزولی کے چند ملفوظات مبار کہ خیر و برکت کیلئے درج کرتے ہیں اور
اگر ہم ان پڑمل چیرا ہونے کی بھی کوشش کریں تو انشاء اللہ خیر و برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں دین و دنیا ہیں کا میا بی
نصیب ہوگی۔ بیتمام ملفوظات مبار کہ حضرت شنخ عباس بن ابراہیم کی تالیف الاعسلام بسمسن حسل
صو اکمش و اعمات من الاعلام (جلد پنجم) سے اخذ کئے ہیں۔

علیه وآله وسلم و زیارة اولیا، الله
علیه وآله وسلم و زیارة اولیا، الله
الله تارک وتعالی ک دَرِعظیم، رسول الله علی والدوسلم پر دَرُ و وشریف اوراولیا کرام ک
زیارت کوافتیار کرو۔
الشیخ المواصل حبل الله فی ادرضه فیمن تعلق به وصل، واما غیو
الواصلین فیمن تعلق به انقطع
کائل شخ زیمن پراللہ تعالی کی ری کی مائند ہے جس نے اس کے ساتھ تعلق جو ژاوہ بھی کائل ہوااور
جوغیر کاملین کے ساتھ تعلق جو ژا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔
پرغیر کاملین کے ساتھ تعلق جو رونا کام ہوتا ہے۔
پرخوک کرنے والے کی اطاعت ضروری نہیں
مرکوئ کرنے والے کی اطاعت ضروری نہیں کے کئی ملی فیر ظامِس فائدہ نہیں بہتیا تا

| من تأدب مع شیخه تأدب مع ربه                                                                | \$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| جس نے اپنے شنخ کے ساتھ ادب اختیار کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ ادب اختیار کیا۔                |    |
| مخالطة العموم تذهب بنور القلوب وهيبة الوجه                                                 | ☆  |
| عام لوگوں سے ملنے کی وجہ سے دلوں کا نور اور چہرے کی ہیبت جاتی رہتی ہے۔                     |    |
| اهـربـوا مـن مجالس الفجار ، من جلس مع الفجار فسافليه ، ومن                                 | ☆  |
| جالس الابرار استنار فلبه، ومن استنار قلبه جال روحه                                         |    |
| برے لوگوں کی مجلس سے دوررہو، جو برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا دل سخت ہوجا تا ہے،   |    |
| جونیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا دل منور ہوجا تا ہے اور جس کا دل منور ہوجا تا ہے اس |    |
| ک روح کوجلا مل جاتی ہے۔                                                                    |    |
| العلم دواء والجهل داء                                                                      | 於  |
| علم دوا ہے اور جہالت بیاری ہے۔                                                             |    |
| الوسواس يأتيك من مجالسة اهل السوء                                                          | ¥  |
| برے اوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے وسواس آتے ہیں۔                                             |    |

اس بابرکت تذکر ہے کا اختیام بھی حضرت امام جزولی کی دعاہے کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ امُنَّنُ عَلَيْنَا بِصَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ، وَوَهَبُ لَنَا صَحِيْحُ الْمَعَامِلَةِ بَيُنَنَا وَ بَيُنكَ عَـلَـى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَ صِدُقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَ حُسُنُ الظُّنِّ بِكَ، وَامْنُنُ عَلَيْنَا بِكُلِّ مَا يُقَرِّبُنَا الْيُكَ مَقُرُونًا بِالْعَفُو فِي الدَّارَيْنِ يَا رَبُ الْعَالِمِيْنَ

الله تبارک و تعالی ہم سب کوسیدی محمر بن سلیمان الجزولی الشاؤلی رضی اللہ عند کے فیوضات و برکات ہے مستفیض فرمائے۔



ظالم لوگوں کی وجہ ہے بارش نہیں ہور ہی۔تم غرباءاور مساکین لوگوں پر فوری صدقہ وخیرات کرو۔ بارش کیلئے میں بارگاہِ خداوندی میں التجاکرتا ہوں۔جیسے ہی ان امیرلوگوں نے صدقہ وخیرات دیا۔آپ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور ساتھ ہی بارانِ رحمت کا نزول شروع ہوگیا۔

سیدی او العباس استی رضی الله عند کی شہرت مراکش سے نکل کر الجزائر تک پہنچ گئی اور مشکل کے وقت لوگ آپ کے اسم مبارک کا نعرہ لگاتے۔ 60 ھیں آپ کا وصال ہوا اور قدیم شہریش فرن ہوئے۔ سعدی سلطان لو فارس نے اپنے مختصر دور حکومت میں مجد اور مدرسہ کی تغییر کروائی ، جبکہ علوی سلطان مولای اساعیل نے آپ کا خوبصورت مزار اور زاویہ تغییر کروایا۔ اس پورے کہ پلیکس کو '' السز اویدہ العباسید '' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کثرت سے لوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ مراکش شہر کی اس عظیم ہستی کی باتا ہے۔ کثرت سے لوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ مراکش شہر کی اس عظیم ہستی کی بارگا واقد س میں ہم گنا ہگاروں کو بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ سلام پیش کیا اور آپ کے مزار مبارک پر عافری نز رانہ پیش کیا اور آپ کے مزار مبارک بیا ہوا ہوا وار چاورکا نذرانہ پیش کیا۔ این انتظام ہے۔ صحن کے وسط میں ایک فوارہ چل رہا ہے جس سے زائر بین تیرکا پائی بھی صفائی کا بھی بہترین انتظام ہے۔ صحن کے وسط میں ایک فوارہ چل رہا ہے جس سے زائر بین تیرکا پائی بھی چیتے ہیں۔ اس مقدس مقام پر حاضری کے بعد ہم ایک اور اہم شخصیت سیدی عبدالعزیز التباع رضی اللہ عند کے مزار مبارک کی طرف چل بڑے۔

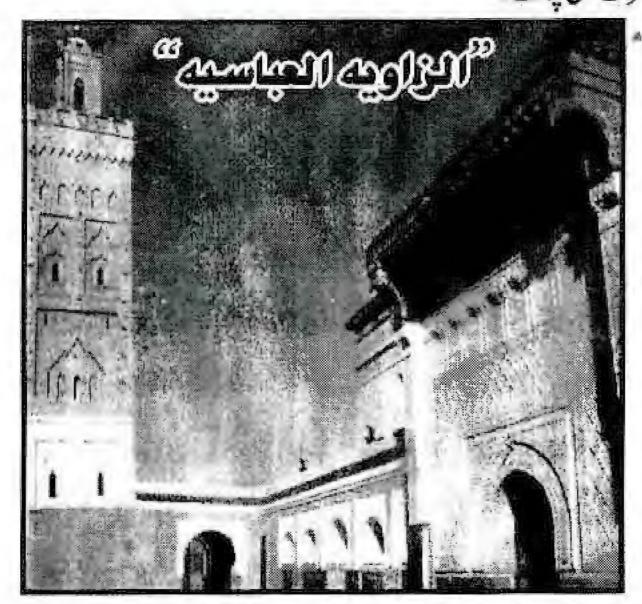

### 3- سيدى عبدالعزيز الثُبّاع رضى الله عند

سیدی عبدالعزیز تباع کا شار بھی مراکش کے سات مشہورا ولیائے کبار میں ہوتا ہے۔ آپ سیدی محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عند کے مرید وخلیفہ ہوگزرے ہیں۔ آپ کوتباع الرسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے ساری زندگی انتباع رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسری۔

#### 4- سيدى القاضى عياض مالكي رضي اللهعند

سیدی عبدالعزیز تباع رضی الله عند کے مزارِ مبارک پر حاضری وینے کے بعد شہر کے ایک مرے پر فصیل کے اندر حضرت قاضی عیاض مالکی رضی الله عند کے مزارِ مبارک کی طرف رواند ہوئے۔ آپ مراکش کی اتن عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے" فیو الا عیاض فیصل استا ذکھر العفر ہے" اگر حضرت عیاض نہ ہوتے توملک مغرب کا کہیں تذکرہ بھی نہ ہوتا۔

آپ کااسم مبارک عیاض بن موی بن عیاض الیحصی اور کنیت او الفضل ہے۔ آپ کی والا دت سعادت ملک مغرب کے شہر '' معد بنت '' میں شعبان 476 ہیں ہوئی۔ آپ کے اجدا داندلس کے رہنے والے تھے جونقل مکانی کرکے پہلے فاس تشریف لائے اور پھر شہر سبتہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اپنا ابتدائی زمانہ سبتہ میں گزارا۔ 20 سال کی عمر میں حافظ الحدیث حضرت او علی عنسانی نے آپ کورواست حدیث کی اجازت عطا فرمائی۔ ان کے وصال کے بعد آپ اندلس تشریف لے گئے جہال سینکڑ وں اساتذہ سے علوم وفنون حاصل کئے اورا حاویث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا۔

حفرت قاضى عياض مالكى رضى الله عنهم حديث الخت انحوا الماب اور بيشار علوم مين الني وقت كے المام تقد الكي طويل عرصه سوية مين الى قضاء كے عهد مير كام كيا ۔ پُرغر غراط تشريف لے گئے وہال بجى قضاء كاكام آپ كے بردہ واليكن يَجْ عرصه بعد قرط بواليل تشريف لے آئے جہال پرآپ قاضى القضاء كے عهده پر فائز رہ به حضرت قاضى عياض مالكى رضى الله عند بيشار كتب كے مصنف بين ليكن آپ كى جس كتاب كوسب حضرت اور قبوليت كاشرف حاصل ہوا وہ كتاب "المشف، بتعويف حضوق المصطفى سے زيادہ شہرت اور قبوليت كاشرف حاصل ہوا وہ كتاب "المشف، بتعويف حضوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم" ہے۔ يہ بابركت كتاب 535 همين كسى گئے۔ كتاب كى مقبوليت اور شہرت كاندازہ لگانے كيئے چند سطور پيش خدمت ہيں۔

حضرت امام ذہبی "تند کھونة الحفاظ" ميں فرماتے ہيں كه حضرت قاضى عياض مالكى رضى الله عند کے بھتیجے نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت قاضی عیاض مالکی رسول الندسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سونے کے تخت پر تشریف فرما ہیں۔ یعظیم مقام د مرتبہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ جس پر حضرت قاضی عیاض مالکی نے اپنے بھنچے ہے ارشاد فر مایا کہ کتاب الثفاء کومضبوطی ہے پکڑے رہو اوراس کواینے لئے دلیلِ راہ بناؤ۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت قاضی عیاض مالکی کو بیہ مقام ومرتبه كتاب الثفاء تحريركرنے كي وجدے ملا۔ وْاكْرُ مَحْدِ ايُشْهِبِ ايْ كَتَابِ" السيرة في ضوء القرآن والسنة" مِن فرات بي "كتاب لو كتب بالذهب او وزن بالجوهر لكان فليلاً عليه" كالراس کتاب کوسونے کے یانی سے لکھا جائے اور جواہرات سے تولا جائے تو تب بھی بہت کم ہے۔ حضرت علامه حاجي خليفه (م 1061 هـ) اين كتاب "كتشف المنط فون" مين شفاء شريف كبارك سن فرات إن 'وهو كتاب عظيم النفع، كثير الفائده، لم يؤلف مشله منى الاسلام" كهكترت عائده بهنان والى يوظيم كتاب عاوراسلام مين اس کی مثال کوئی کتاب نہیں ۔ حضرت علامه الخفاجي (م1069 هـ) اي كتاب "نسيم الرياض" مي شفاء شريف ك 公 متعلق تحريفرمات بين "كتاب مندره جليل" كديربهت قدرو قيت والى كتاب ب-نسيم الرياض مين اى سلف صالحين بروايت بكراس كتاب كاير هنا بيار يول عفاء اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کیلئے بحرب عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ے اس کتاب کے پڑھنے والا ڈوینے، چلنے اور طاعون جیسی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ای کتاب کے بارے میں ہے کہ جس گھر میں ریکتاب ہوگی وہاں انشاء اللہ جادوا ترنہیں کرے گا۔

| بعض جليل القدرشيوخ اس كتاب مبارك كوسورج سيتشبيد دية بوئ فرمات بي - " كانت          | ☆                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| الشَّمس تطلع على الناس من المشرق، وتفرب في المفرب و جاء نا                         |                                       |
| نحن امل المشرق شمس اخرى من الهفرب الاقصيٰ وهي كتاب                                 |                                       |
| الشفاء لعياض" (ابلِ دنيايرسورج مشرق عطلوع بوتاب اورمغرب مين غروب بوتاب،            |                                       |
| ہم اہلِ مشرق کیلئے مغربِ بعیدے ایک اور سورج طلوع ہوا ہے اور وہ سورج حضرت قاضی عیاض |                                       |
| مالکی کی کتاب 'الثفاء' ہے۔                                                         |                                       |
| بعض بزرگ ادباء وشعراء نے شفاء شریف کی منظوم تعریف اس طرح فرمائی ہے۔                | ☆                                     |
| عـوضــت جـنـات عدن يـا عيـاض                                                       |                                       |
| عـن الشـفـا، الـذي الـفتـه عوض                                                     |                                       |
| اے قاضی عیاض آپ کو کتاب 'الشفاء'' تالیف کرنے کے بدلے جستِ عدن دی جائے گی۔          |                                       |
| جهمت فيه احاديثاً مصححة                                                            |                                       |
| فهـو الشـطـا، لـمن في فلبه مرض                                                     |                                       |
| آپ نے اس میں احادیث صحیحہ جمع کی ہیں اس لئے بیر کتاب ہر مریضِ قلب کیلئے شفاء ہے۔   |                                       |
| يه كتاب نصرف بلادِ مغرب بلكه بورى دنيا بين مشهور ومقبول بهونى - "حقى ان البحند هنى | 公                                     |
| المغرب العربى كانوا يقسمون على البخارى والشفاء" (حَنَّ كَـ                         |                                       |
| بلادِمغرب میں افواج ہے بخاری شریف اور شفاء شریف پرحلف لیا جا تا تھا۔)              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| كتاب الشفاء شريف كى بے شار شرحيں لكھى گئيں۔اس وقت بندہ كے پیشِ نظر شفاء شريف كا جو | ☆                                     |
| عربی نسخہ ہے اس میں جالیس کے قریب شروح کے اساءاوران کے مؤلفین کے نام موجود ہیں۔    |                                       |
| کتاب الشفاءشریف کے ہزار دن قلمی نسخہ جات دینا بھر کی لائبر ریوں میں موجود ہیں۔     | ☆                                     |
|                                                                                    |                                       |

مخضراً یہ کہ حضرت قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ کے نام کی بقاء کا اصل سبب بھی بہی کتاب ہے۔ حتیٰ کہ بعض شارصین حدیث جہاں'' **فال القاضی '**' فرماتے ہیں تو اس سے مراد حضرت قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ ہی ہوئے ہیں۔

| حضور پاک صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے روضہ میار کہ اوراس کے وصف کابیان | 益 |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| كتاب أخده صول يرضمل ب- برحصه كوحزب كانام ديا كياب                   |   |

### دلائل الخيرات شريف كي مقبوليت

| دلائل الخیرات شریف ووعظیم كتاب ہے جو دنیا كے كونے كونے میں پڑھى جاتی ہے۔ تمام                   | ☆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                 |   |
| معروف سلاسل طریقت کے شیوخ خود بھی اس کا ور دکرتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی پڑھنے کی            |   |
| تلقین کرتے ہیں۔                                                                                 |   |
| بارگاہ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں اس وظیفہ در ودوسلام کی قبولیت کا اندازہ اس بات ہے لگایا | ☆ |
| جا سكتا ہے كەسركار مدينة صلى الله عليه وآله وسلم نے بعض خوش بختوں كواس كتاب كى خودا جازت        |   |
| قر مائی۔                                                                                        |   |
| حضرت سیدی الصدیق الفلالی، أی ولی الله ہوگزرے ہیں، آپ کیمل داائل الخیرات حفظ تھی اور             | ☆ |
| فرایا کے تھے کہ ان البنبی صلی الله علیه وآله وسلم علمه ایاه مناما                               |   |
| رسول الشصلي الشعلية وآلية وسلم نے انہيں خواب ميں دلائل الخيرات شريف پڑھائی تھی۔                 |   |
| "كشف المطنون" مين دلاكل الخيرات كه بار عين يتحريب كهوهدا الكتاب                                 | ☆ |
| أية من أيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ي                                      |   |
| كتاب حضور نبي اكرم صلى التدعليه وآله وسلم يردرُ و دِياك ئے متعلق الي كتاب ہے جواللہ تبارك و     |   |
| تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے۔                                                          |   |
| یدوہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو برکت اور نور نصیب ہوتا ہے۔ ویجدون اله                 | ☆ |
| بركة و نور ا                                                                                    |   |

اس کی برکات ہے بھی بوں محطوظ میں نے رکیھی ولائل الخیرات

# 6- سيدى ابُو محمد عبدالله الغزوانى المعروف به مُلك الماهدون الله مُلك الشعند القصور رضى الشعند

سیدی ایُومجد عبداللہ الغزوانی رضی اللہ عندجو کے مراکش میں ملک القصور کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا شار بھی سات اولیائے کرام میں ہوتا ہے۔ ان کے مزار مبارک پر حاضری کیلئے پہنچے تو کافی تعداد میں خواتین و حضرات مزار مبارک کے ارد گرد تشریف فرما شخے۔ مراکش بلکہ پورے ملک میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر مزارات مبارکہ پرلوگ جاوروں کے علاوہ موم بتیوں کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔

آپ کا اسم مبارک انومحمر عبداللہ اور غزوان کی نسبت سے غزوانی کہلاتے ہیں۔ آپ ہی القابات سے یاد کئے جاتے ہیں جن میں چندا یک درج ذیل ہیں۔ المشیخ، الاصام، العلامة، الصوفی، السمحق، السمحة، السمحة العلام الله عالی التباع رضی الله عند کے وصال کے بعد شاذ لیہ جزولیہ سلم السمالہ کی قیادت آپ کے حصہ میں آئی جس کے بارے میں مشائخ نے کائی عرصہ پہلے پیش گوئی فرمادی تھی۔ آپ کا تاریخ وصال 935 ھے۔ آپ کی طرف روان ہوئے۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری اور دعا کے بعد عظیم تاریخی مجد مسمحہ قطوبی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کا طویل اور بلند و بالا مینار بہت رو سے نظر آتا ہے۔ قیام مراکش کے دوران اس قدیم و تاریخی مسجد میں نمازیں پڑھنے کی سعادت، حاصل ہوئی۔ یہاں پرویکھا گیا کہ ہرروز بعداز نماز مغرب لوگ وائرہ کی صورت میں بیٹھی پڑھے کر تلاوت تر آن یاگ میں مصروف رہتے ہیں۔

### 7- سيدى امام عبدالرحمن السهيلي رضى الشعنه

آپ کا شاریجی سبعة الو جال الصالحین میں ہوتا ہے۔ آپ یہاں پرامام السہلی کے نام ہے مشہور ہیں۔ آپ کا مکمل اسم گرامی علامہ الله القاسم عبدالرحمٰن السہلی ہے۔ سیرت ابن ہشام کی کافی قعداد میں شرحیں لکھی گئیں لیکن ان شرحوں میں جوشرح سب سے زیادہ مقبول ہوئی وہ امام السہلی کی شرح "السسووض الانف" ہے۔ سیرت نبوی صلی الله علیہ دآلہ وسلم پرید کتاب یا نج جلدوں میں طبع ہوئی۔

حضرت اما م سیبلی بے شارعلوم وفنون سے متصف تھے۔ آپ محدث بھی تھے اور مفسر بھی ، فقیہ بھی تھے اور مفسر بھی ، فقیہ بھی تھے اور ماہر انساب بھی۔ آپ کی فدکورہ بالاشرح میں ان تمام صیثیتوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ انبی علمی خوبیوں کی وجسے ابن بشام کی وہ شرح جو حضرت علامہ سیبلی رضی اللہ عند نے "الدوض الاخف" میں فرمائی وہ بہت جلد دنیا ہے اسلام میں مقبول ہوگئی اور بعد میں آنے والے ہر سرت نگار نے اس عظیم کتاب سے استفادہ کیا۔ حضرت امام سیبلی رضی اللہ عند اندلس کے ایک شہر" مسالقہ "کے رہنے والے تھے۔ آپ تقویٰ اور نہدواستغناء میں عظیم شہرت رکھتے تھے۔ 185ھ میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک مقابر سلاطین سعدی کے قریب شہر کے ایک سرے پر ایک وسیع و عریض قبرستان میں واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے ، چاور کا نذرانہ پیش کیا۔ مزار مبارک انتہائی خوبصورت انداز میں تقیم کیا گیا ہے۔ کچھ دیر قیام کے حاضر ہوئے ، چاورکا نذرانہ پیش کیا۔ مزار مبارک انتہائی خوبصورت انداز میں تقیم کیا گیا ہے۔ کچھ دیر قیام کے بعد بائی شیر مراکش کے مقبرہ کی طرف روانہ ہوئے۔

#### مقبره يوسف بن تاشفين

مرا بواحکران یوسف بن تاشفین کا مقبرہ بھی مراکش میں ہے۔ اس شہر کے با نیول میں آپ کا نام مرابرست آتا ہے۔ یوسف بن تاشفین نے ہی ضبر مراکش کو اپنا دار الخلاف بنایا۔ بانی مراکش میں ہیدا ہوئے۔ 454 میں مراکش میں ہی ہیں۔ موے -454 میں مراکش میں ہی بی بیا در 200 میں انتقال ہوا، آخری آرام گاہ ضبر مراکش میں ہی بی ۔ اندلس کے مسلمانوں کو یکجا کرنے میں آپ نے بہت زیادہ کردارادا کیا۔ شہنشاہ مورد کو جلالة الملک محدالخامس نے اندلس کے مسلمانوں کو یکجا کرنے میں آپ نے بہت زیادہ کردارادا کیا۔ شہنشاہ مورد کو جلالة الملک محدالخامس نے آپ کا مقبرہ تھیں کردایا۔ لوگ اس عظیم سلم حکمران کے مقبرہ پر حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فہر مراکش میں ہاری آمد صرف زیارات مقدسہ پر حاضری کیلئے تھی۔ اس لئے تین دن قیام کے در ران ان عظیم بررگان وین کے مزارات پر حاضری دینے کے بعد علم وعرفان کے ایک اور مرکز مشہور و معروف قدیم تاریخی شبر فاس روانہ ہوئے۔









بيروني منظرمزارمبارك حضرت سيدى محمد بن سليمان الجزولي الشاذلي رضي الله عنه

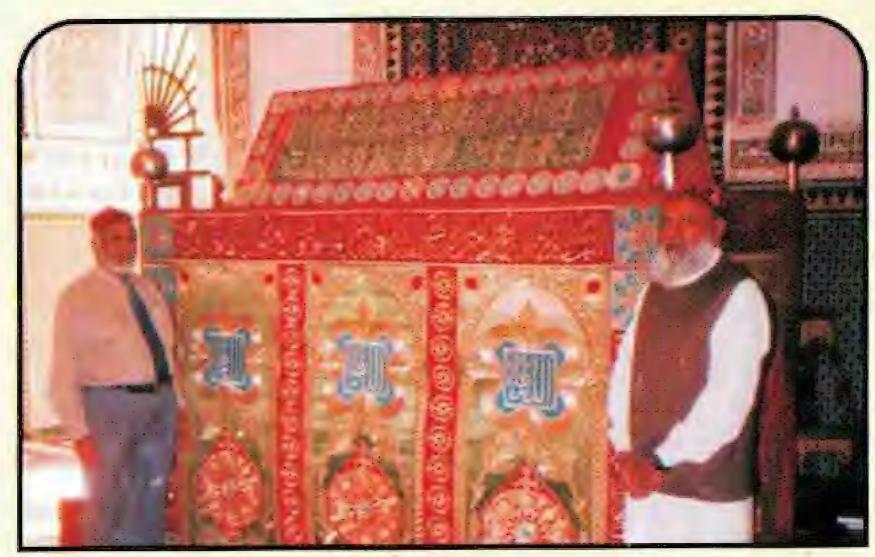

مزاریرانوارصاحب دلاگل الخیرات شریف دائیس (محمدنواز عادل)، بائیس (افتخاراحمد حافظ قادری مصنف کتاب بندا)





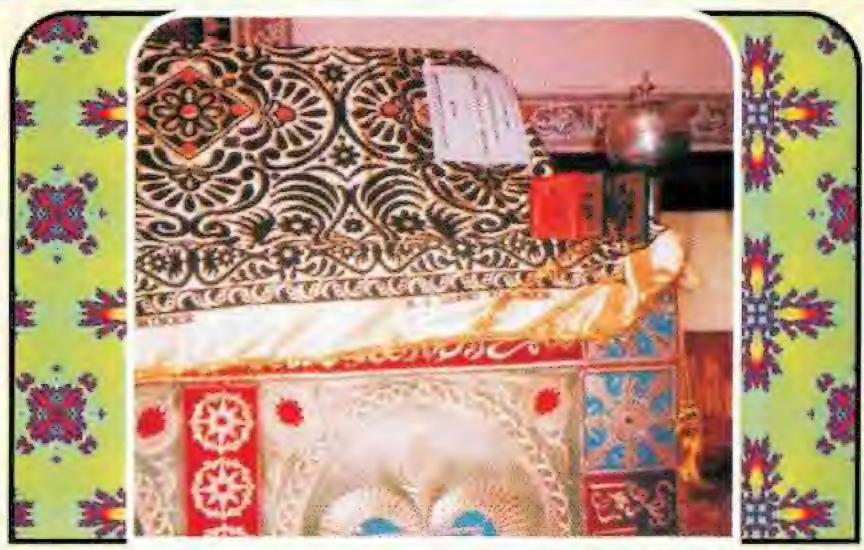

مجلس ولائل الخیرات شریف (کراچی) کی طرف سے بارگاہ امام جزولی رضی اللہ عنہ میں جا در کا نذرانہ

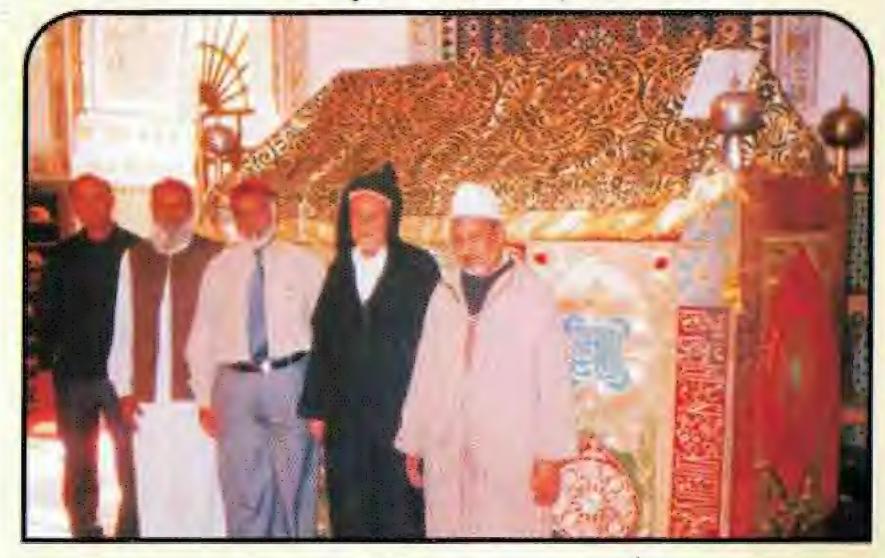

ہدیئہ چاور پیش کرنے کے بعد تنظمین کے ہمراہ

#### 2-سيدى ابُو العباس السبتي رضى الله عنه

حضرت سیری اؤ العباس سبتی رضی الله عند موروکو کے ایک شیر 'سبت ''میں 524 ھاس عالم آب ورگل میں تشریف لائے۔ آپ کا پورااسم مبارک اؤ العباس احمد بن جعفر الخزر رہی اسبتی ہے۔ آپ ابھی ہے تنی شے کہ آپ کے والدگرامی اس دنیا سے رخصت ہوگئے ۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم شیر ' ططوان' میں حاصل کی اور 20 سال کی عمر میں مراکش آشریف لے کے علم دین حاصل کرنے کیلئے حضرت الجی عبداللہ المخاررضی اللہ عند کے درس میں حاصر ہوتے جواس وقت کے استاد العلماء تھے جن سے حضرت قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عند نے بھی موضوع پر کوئی شخص آپ سے کوئی معلم دین حاصل کیا تھا۔ آپ فصیح اللمان اور قادرالکلام ہزرگ تھے کسی بھی موضوع پر کوئی شخص آپ سے کوئی مسلم کی تاریخ المان اور قادرالکلام ہزرگ تھے کسی بھی موضوع پر کوئی شخص آپ سے کوئی سے کوئی سوال کرتا تو آپ اس کوایا مکمل جواب دیا کرتے کے موال کرنے والاشخص سطمئن ہوجا تا غریب لوگوں سے بے حدمی جن فرماتے ۔ یہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ شہر میں گشت کرتے اور لوگول کوئی سے نمازہ جبال کوئی نابینا شخص ان کیلئے صدفات جاری کرواتے ۔ آپ کے مزاد مبارک میں مراکش لیک ایسا شہر تھا کہ جبال کوئی نابینا شخص مبوکا نہیں سوتا تھا۔ جس وقت ہم آپ کے مزاد مبارک پر حاضری دینے کیلئے مرکزی دروازے سے اندرواخل ہوں کو علی اور ذائرین اور عام لوگ جو کوئو دیکھا دائیں طرف آپک ہال میں ہے شار نابینا افراداب بھی موجودر سے بیں اور زائرین اور عام لوگ ہوں گور تے ہیں۔

سلطان یعقوب المنصور کوآپ سے انہائی عقیدت و محبت تھی۔ اس نے آپ کور ہائش کیلئے گھر، مدرسہ اور زاویہ کیلئے عمارت عطاکی۔ آپ کی بے شار کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ شہر کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بارش کیلئے دعاکی درخواست کی۔ آپ امراء سے مخاطب ہوئے ، فرمایا! سنو، تم







بيروني منظر مزارمبارك حضرت قاضي عياض مالكي رضي الله عنه

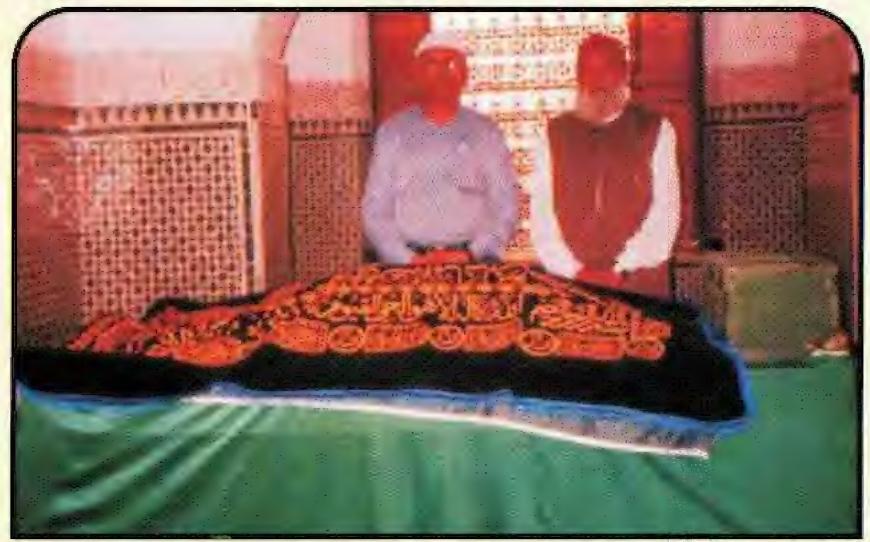

سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادر بیڈھوک قاضیاں شریف کی طرف سے صاحب ''الشفاء''شریف کے مزارِیُر انوار برجادر پیش کی گئی





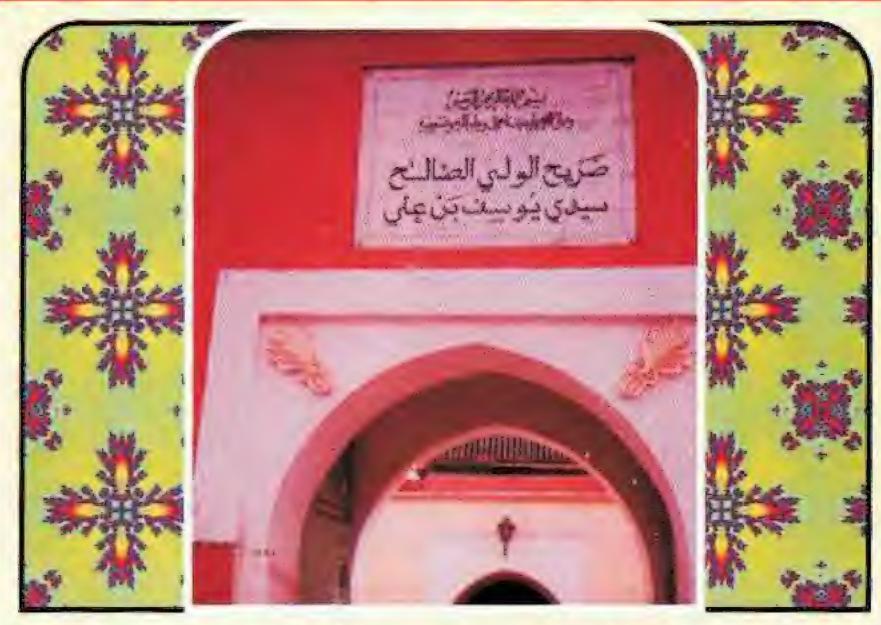

مزارمبارك حضرت سيدي يوسف بن على رضي الله عنه

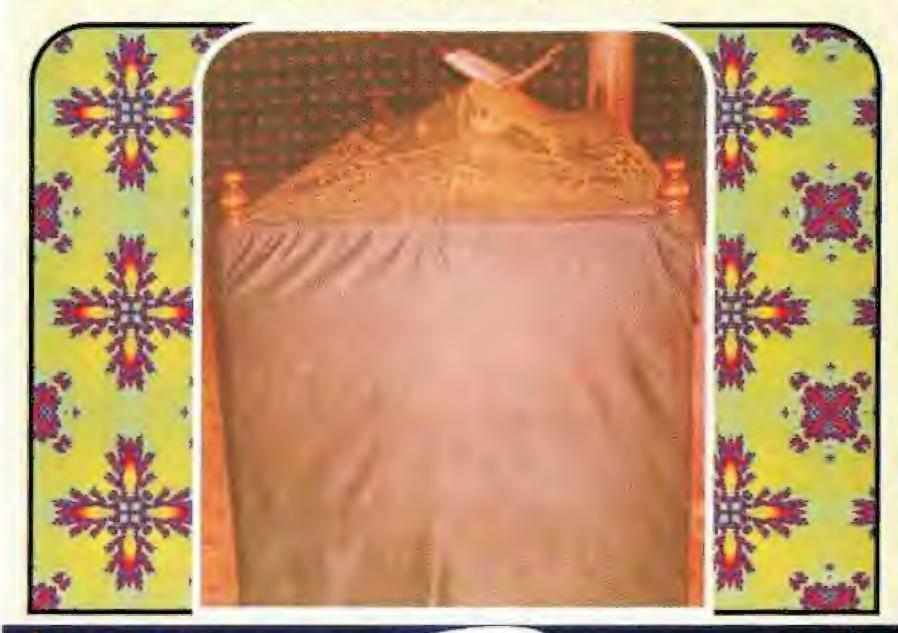







بيروني منظر مزارمبارك سيدى عبدالعزيز يئباع رضي اللدعنه

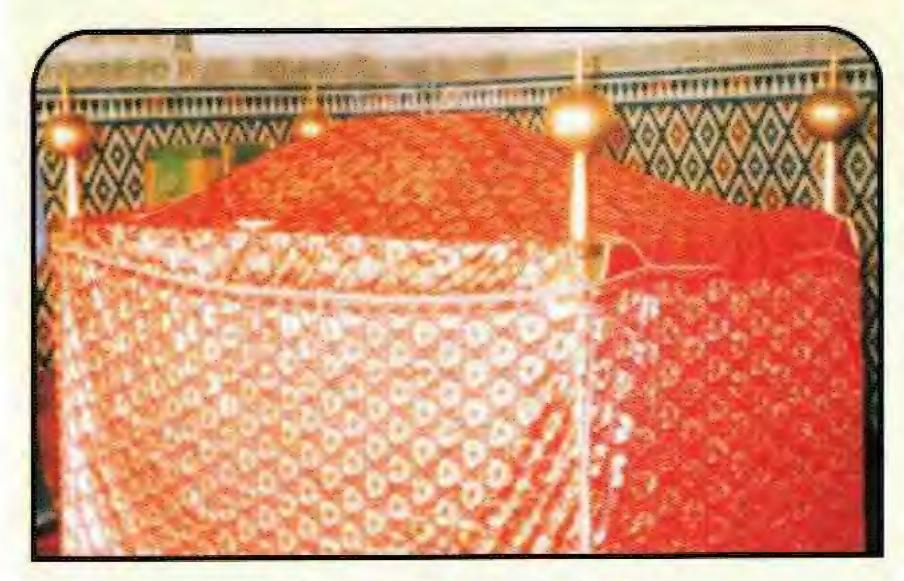

مزارير انوار يتاع الرسول سيدى عبدالعزيز رضي الثدعنه





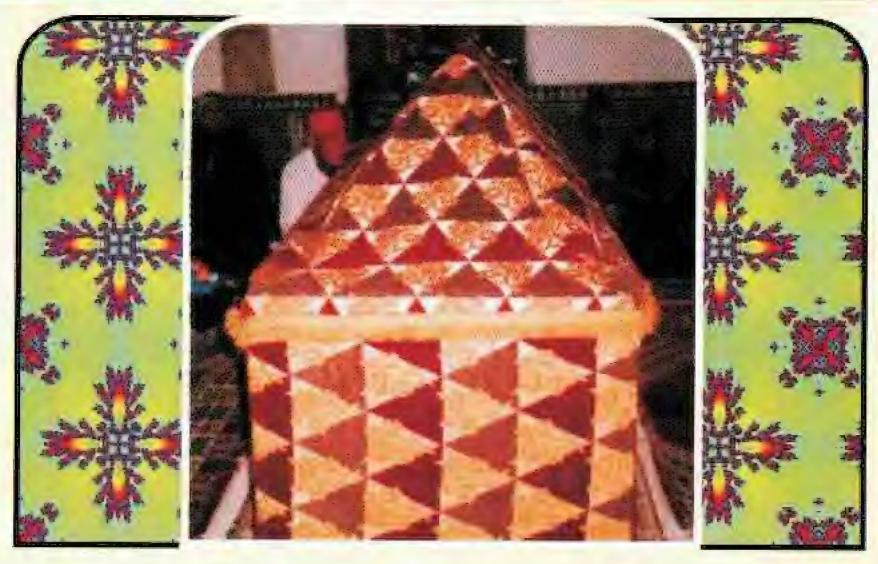

مزارمبارك حضرت الوحم عبدالله الغزواني الشاذلي رضى الله عنه المعروف به ملك القصور

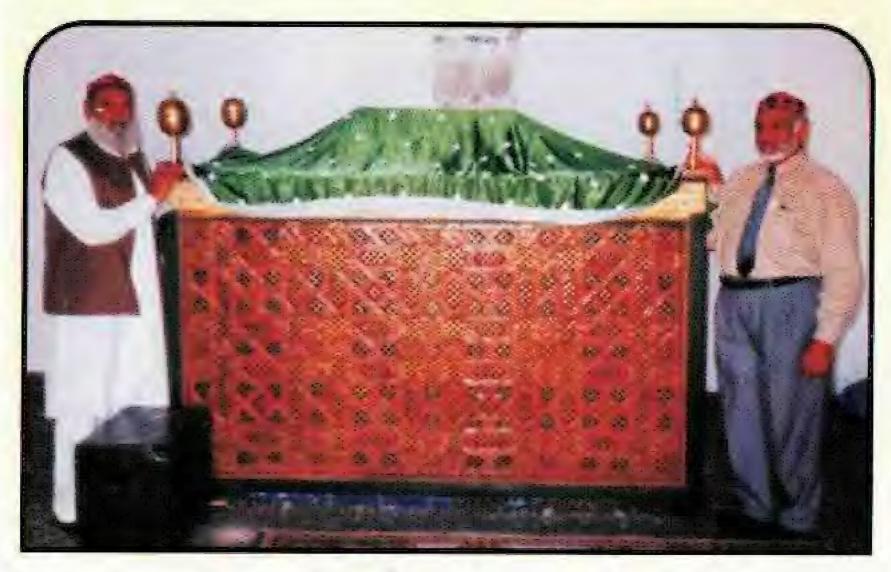

مزار پُرانوار حضرت سيدي امام السهيلي رضي الله عنه

| بعض جليل القدرشيوخ اس كتاب مبارك كوسورج سيتشبيد دية بوئ فرمات بي - " كانت          | ☆                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| الشَّمس تطلع على الناس من المشرق، وتفرب في المفرب و جاء نا                         |                                       |
| نحن امل المشرق شمس اخرى من الهفرب الاقصيٰ وهي كتاب                                 |                                       |
| الشفاء لعياض" (ابلِ دنيايرسورج مشرق عطلوع بوتاب اورمغرب مين غروب بوتاب،            |                                       |
| ہم اہلِ مشرق کیلئے مغربِ بعیدے ایک اور سورج طلوع ہوا ہے اور وہ سورج حضرت قاضی عیاض |                                       |
| مالکی کی کتاب 'الثفاء' ہے۔                                                         |                                       |
| بعض بزرگ ادباء وشعراء نے شفاء شریف کی منظوم تعریف اس طرح فرمائی ہے۔                | ☆                                     |
| عـوضــت جـنـات عدن يـا عيـاض                                                       |                                       |
| عـن الشـفـا، الـذي الـفتـه عوض                                                     |                                       |
| اے قاضی عیاض آپ کو کتاب 'الشفاء'' تالیف کرنے کے بدلے جستِ عدن دی جائے گی۔          |                                       |
| جهمت فيه احاديثاً مصححة                                                            |                                       |
| فهـو الشـفـا، لـمن في فلبه مرض                                                     |                                       |
| آپ نے اس میں احادیث صحیحہ جمع کی ہیں اس لئے بیر کتاب ہر مریضِ قلب کیلئے شفاء ہے۔   |                                       |
| يه كتاب نصرف بلادِ مغرب بلكه بورى دنيا بين مشهور ومقبول بهونى - "حقى ان البحند هنى | 公                                     |
| المغرب العربى كانوا يقسمون على البخارى والشفاء" (حَنَّ كَـ                         |                                       |
| بلادِمغرب میں افواج ہے بخاری شریف اور شفاء شریف پرحلف لیا جا تا تھا۔)              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| كتاب الشفاء شريف كى بے شار شرحيں لكھى گئيں۔اس وقت بندہ كے پیشِ نظر شفاء شريف كا جو | ☆                                     |
| عربی نسخہ ہے اس میں جالیس کے قریب شروح کے اساءاوران کے مؤلفین کے نام موجود ہیں۔    |                                       |
| کتاب الشفاءشریف کے ہزار دن قلمی نسخہ جات دینا بھر کی لائبر ریوں میں موجود ہیں۔     | ☆                                     |
|                                                                                    |                                       |

مخضراً یہ کہ حضرت قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ کے نام کی بقاء کا اصل سبب بھی بہی کتاب ہے۔ حتیٰ کہ بعض شارصین حدیث جہاں'' **فال القاضی '**' فرماتے ہیں تو اس سے مراد حضرت قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ ہی ہوئے ہیں۔







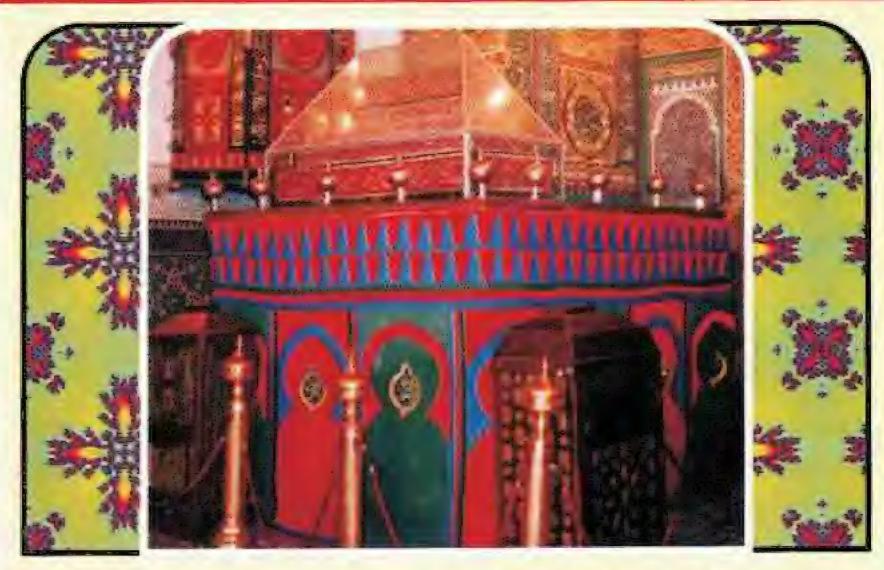

حضرت امام حسن رضی الله عند کے پڑیوتے کے صاحبز اوے حضرت مولای ادر لیں ثانی کا مزارِیُر انوار



چا در پیش کرنے کے بعد منتظم در بار کے ہمراہ





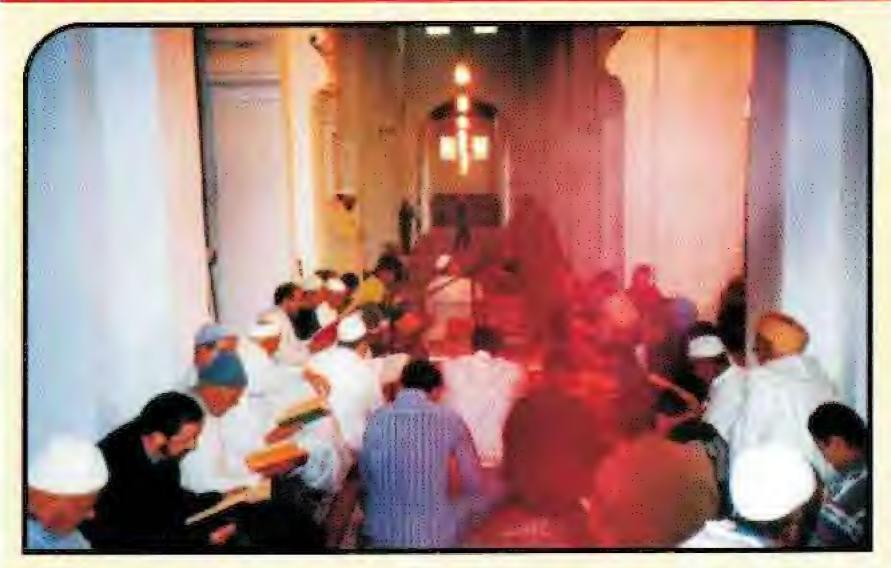

فأس

جامع قروبین میں نماز جمعة المبارك ہے قبل تلاوت كلام پاک كے مناظر



قرویین یونیورٹی کے خطیب شخ غازی الحسینی ہے مصنف کتاب ہذاملا قات کررہے ہیں



# فأس





سلسلہ تیجانیے کے بانی سیدی احد التیجانی رضی اللہ عنہ کا مزارِ مبارک

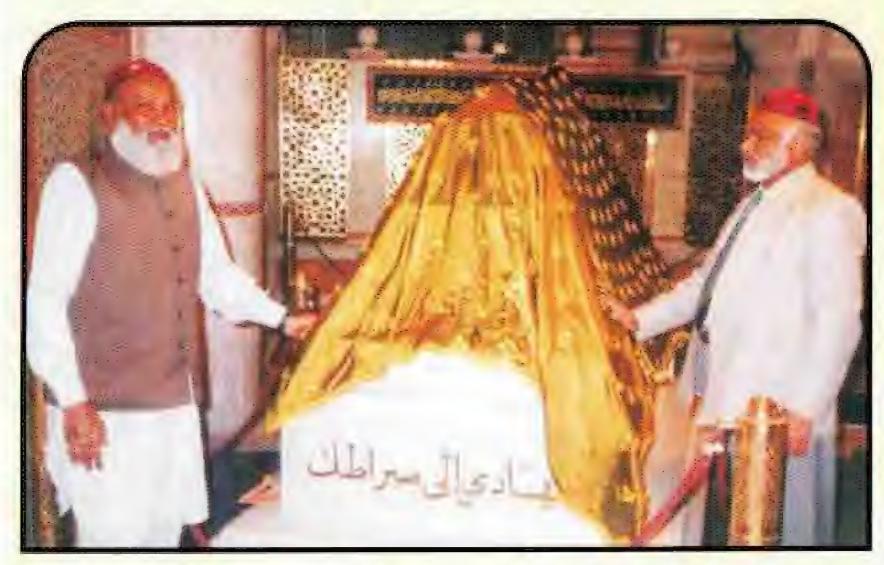

آپ رضی الله عنه کے مزارِ مبارک پر چا در پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا



### فأس



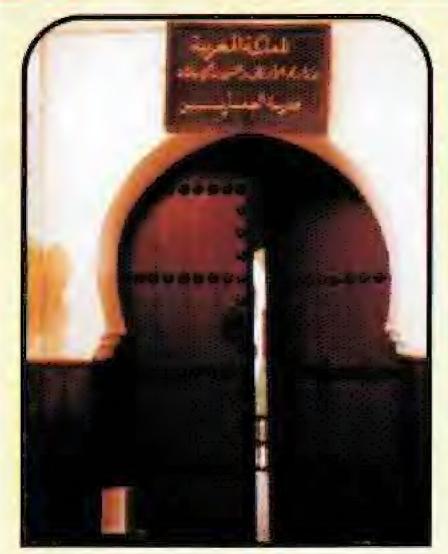

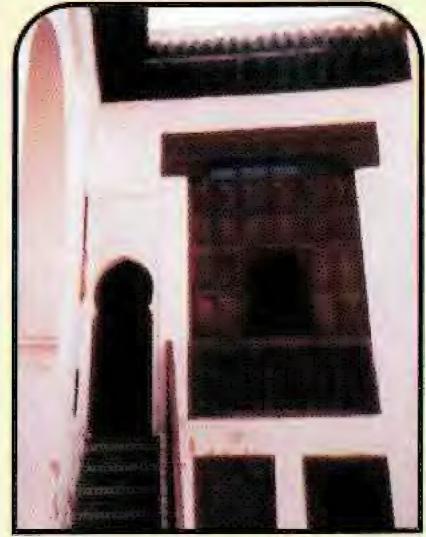

مدرسه صفارين ميں سيدی محمر سليمان الجزولي رضي الله عنه کے ججرہ مبارک کے مناظر



اس ججرہ مبارک میں آپ رضی اللہ عند نے دلائل الخیرات شریف تحریر فرمائی







بيروني منظرمزارمبارك حضرت سيدى محمد بن سليمان الجزولي الشاذلي رضي الله عنه

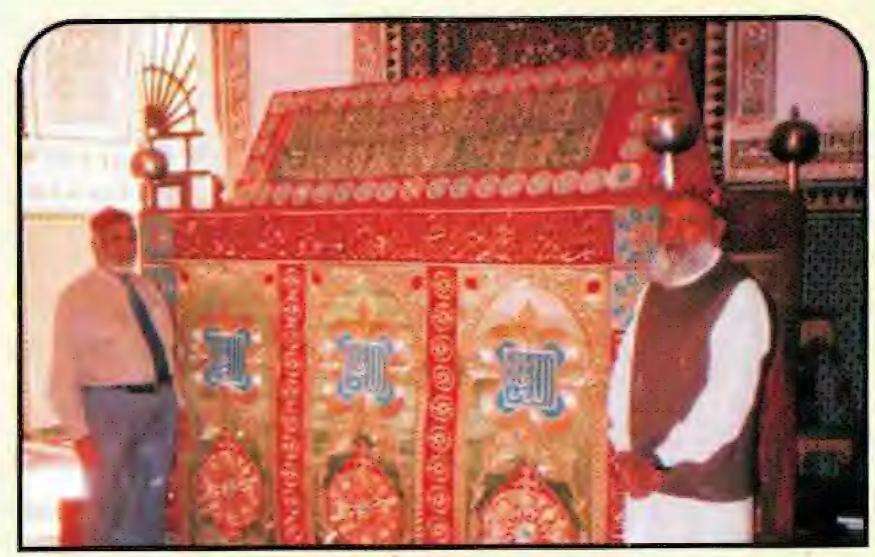

مزاریرانوارصاحب دلاگل الخیرات شریف دائیس (محمدنواز عادل)، بائیس (افتخاراحمد حافظ قادری مصنف کتاب بندا)



### زرعون



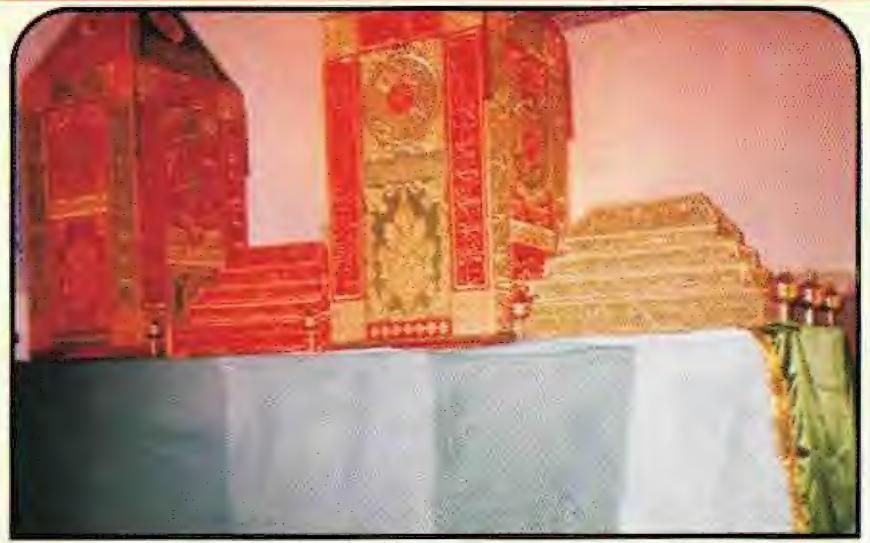

سیدی مولای ادریس اول رضی الله عنه (حصرت امام حسن رضی الله عنه کے پڑیوتے) کا مزار مبارک





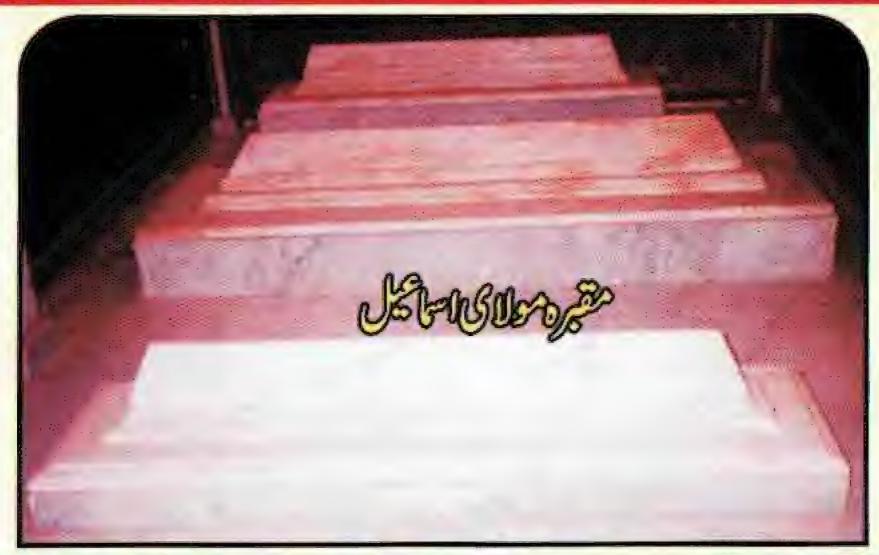



# جبلِ عَلَمُ



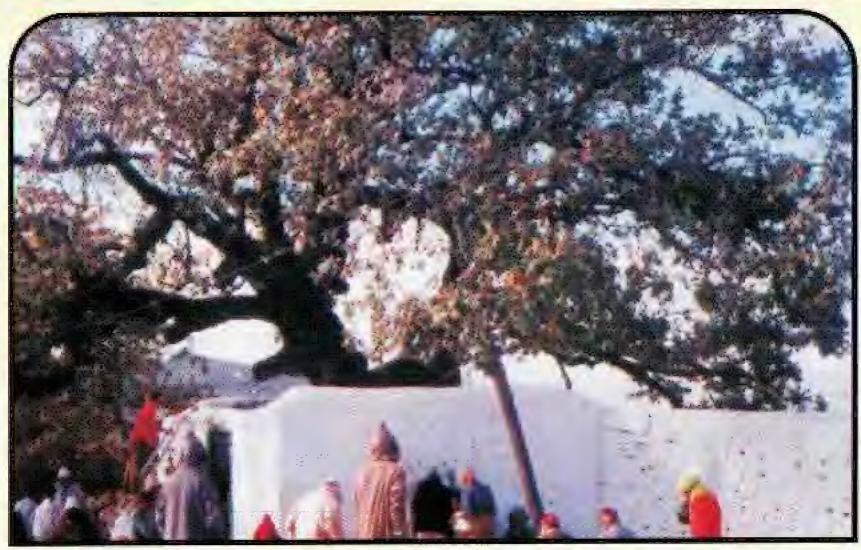

مزارمبارک تُطبِ وفت سیدی عبدالسلام بن مشیش رضی الله عنه (مرشد کریم حضرت سیدناایُوالحسن الشاؤ لی رضی الله عنه)



سیدناعبدالسلام مشیش کی اولادِمبارک کی ایک شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا



### رباط



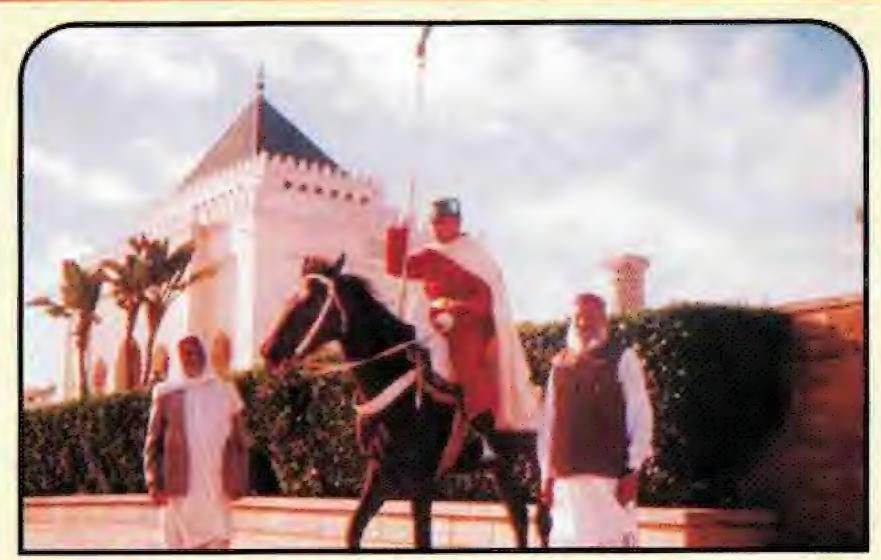

بیرونی منظر مقبرہ شاہ محدالخامس وشاہ حسن ٹانی (آپ کانسب بھی ساوات حسنیہ ہے ماتا ہے)



شاه حسن ثانی الحسنی



شاه محمد الخامس



مولاى امير عبدالله







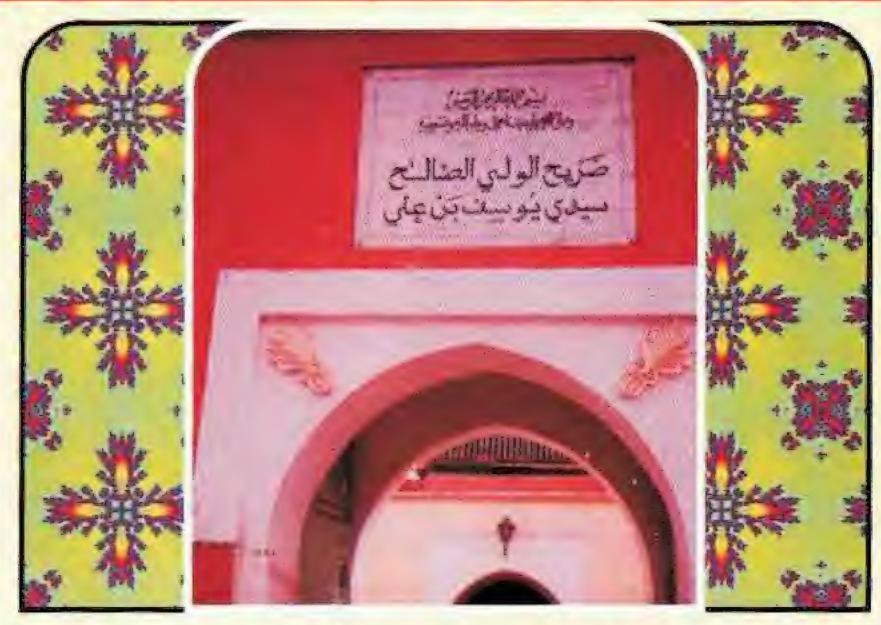

مزارمبارك حضرت سيدي يوسف بن على رضي الله عنه

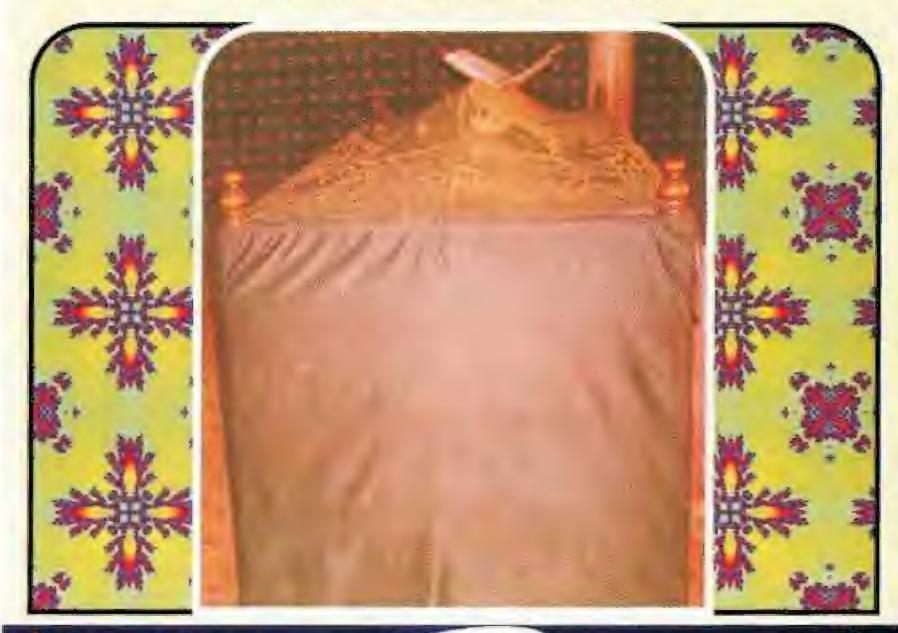

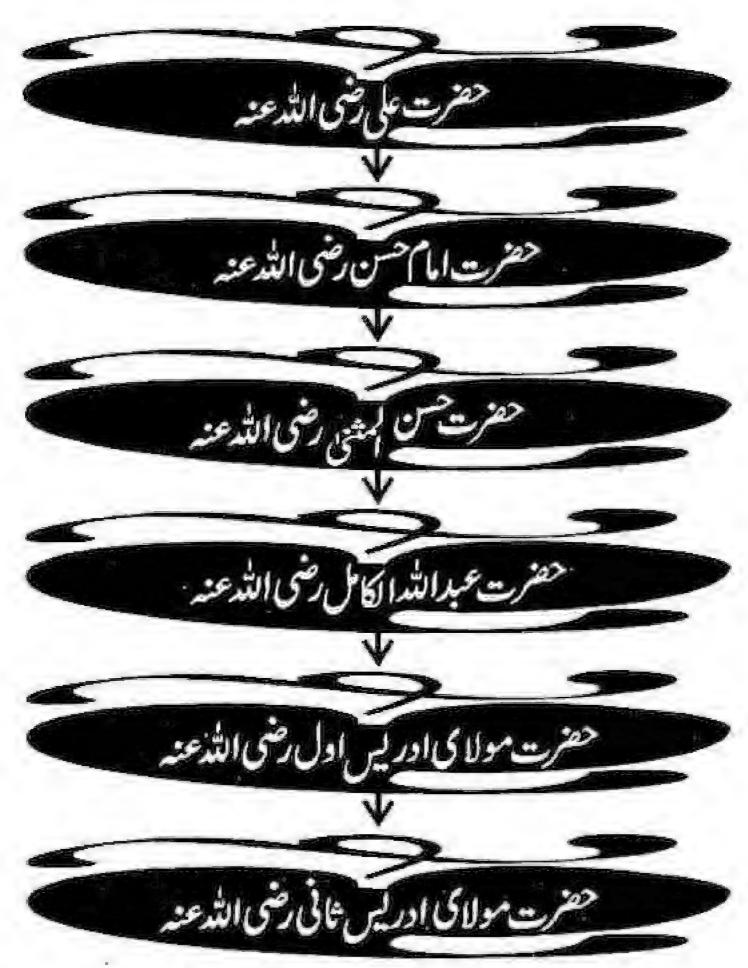

حفزت مولای ادر ایس نانی کا مزارِ مبارک نهایت خوبصورت انداز بیس تغییر به وا ب و فاس بیس جس کسی یہ چھوتو دہ آپ کوفورا مولای ادر ایس کے مزارِ مبارک کا راستہ بتادےگا۔ یہاں پر کثر ت سے لوگ حاضری دیے ہیں۔ ہمیں بھی اس مقام پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، چا در کا نذرانہ پیش کیا، نشظمین حضرات سے ملے جنہوں نے اس بارگاہ کے متعلق معلومات بھی فراہم کیس۔ مزارِ مبارک کے دوسرے جھے بیس ادر اِسیہ سادات کی قبور ہیں۔ نشظم مزار نے بتایا کہ اب بھی جبال کوئی ادر ایس سادات میں سے فوت ہوتا ہوتا ہے تو اس یبال لا کر دفن کیا جاتا ہے۔ نشظم مزار نے بیای کہ اب بھی جبال کوئی ادر ایس سادات میں سے فوت ہوتا ہے تو اس یبال لا کر دفن کیا جاتا ہے۔ نشظم مزار نے ہمیں آپ کے مزارِ مبارک کی ایک طویل دعریف سفید چا در پیش کی جے ہم نے بارگاہ مولای ادر ایس کا قبیمی تخذ ہوئے خوش سفید جا در پیش کی جے ہم نے بارگاہ مولای ادر ایس کا قبیمی تخذ ہوئے خوش سفید جا در پیش کی جے ہم نے بارگاہ مولای ادر ایس کا بلندہ بالاخوب صورت مینار قابل دید ہے۔

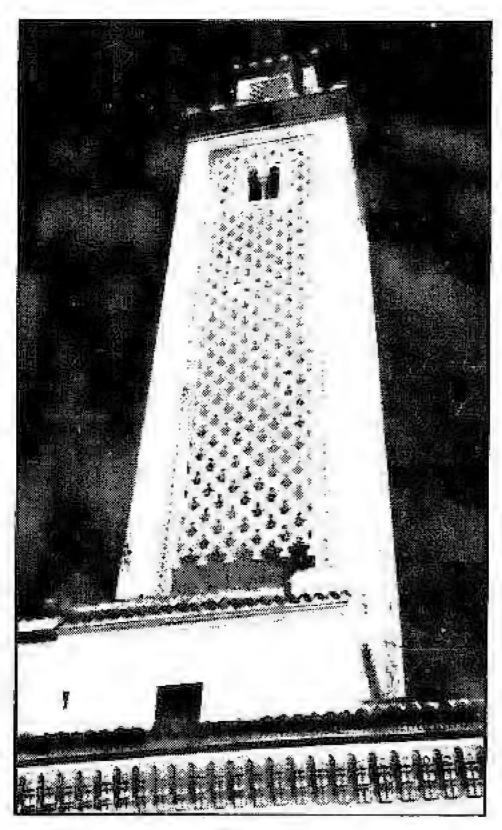

'' حضرت مولای ادر لیس ٹانی کی بارگاہ کا مینار مبارک''

بارگاہِ مولای ادر نیس میں حاضری کے بعد جامع قروبین کی طرف چل پڑے ۔ ہنتظم مزار نے کمال مہر بانی فرماتے ہوئے ایک شخص کو ہمارے ساتھ روانہ کیا کہ وہ جامع قروبین تک ہماری رہنمائی کرے۔

#### جامع فرويين

جامع قروبین "سوق العطارین" کے قریب واقع ہے۔ اس کا شار دنیا کی قدیم ترین یو نیورسٹیز اورافریقہ کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ امیر گھرانے کے ایک فرد کی بٹی " مناطعہ المفہدیه" نے 857ء میں اس کی بنیا در کھی۔ مرابط حکمر ان سلطان علی بن یوسف نے 1134 تا 1143 کے درمیان اس کی توسیع میں اس کی بنیا در کھی۔ مرابط حکمر ان سلطان علی بن یوسف نے 1134 تا 1143 کے درمیان اس کی توسیع کر دائی۔ آج کل چھراس کی تر نمین و آرائش کا کام جاری ہے۔ جس وقت ہم پنچے تو طلباء کی تعطیلات کی وجہ سے مرکزی دروازہ بند تھا۔ ایک صاحب ہمیں دوسرے دروازے سے اندر لے گئے اور تفصیل سے معجد اور

یو نیورٹی کی متعلق معلومات فراہم کیس۔ایک مقام بھی دکھایا گیا کہ یہاں پریٹنے اکبرٹی ابن عربی رضی اللہ عنہ اینے قیام فاس کے دوران مقیم رہے۔

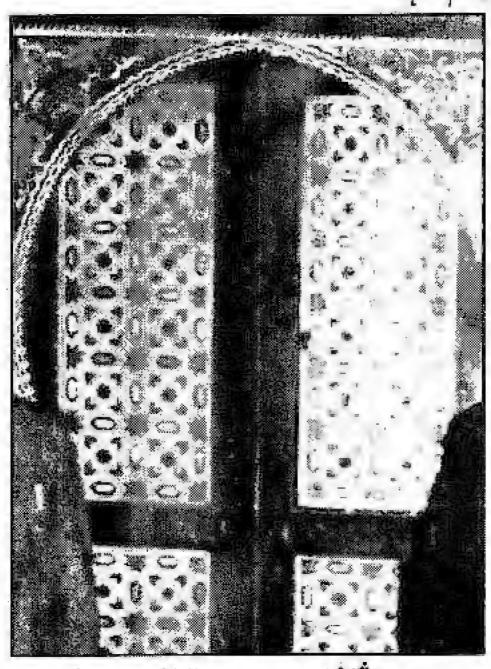

(مقام شخ محى الدين ابن عربي رضى الله عنه)

اب بھی 500 کے قریب طلبا تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ یہ مقام بیک وفت مجد بھی ہے اور یو نیورٹ بھی۔ مجد بیں اجماعی طور پر اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے قبل لوگ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ اس معجد بیں بڑے بڑے اولیاء، ادباء، محققین اور علماء حضرات تعلیم حاصل کرتے رہے۔ الحمد للد! اس تاریخی و بابرکت معجد بیں ایک جمعہ شریف پڑھنے کی سعاوت حاصل ہوئی اور نماز کے بعد خطیب جناب تاریخی و بابرکت معجد بیں ایک جمعہ شریف پڑھنے کی سعاوت حاصل ہوئی اور نماز کے بعد خطیب جناب سیدی عازی الحسین سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس مجد بیں جمعۃ المبارک والے دن انتہائی ججوم ہوتا ہے اور پیطویل و مربین کے بعد زادیۂ تیجانیہ کی طرف چال پڑے۔ اور پیطویل و مربین محد بین محدد اور یہ تیجانیہ کی طرف چال پڑے۔

#### سيدى احمد التيجاني رضي الشعنه

سلسلۂ تیجانیہ کے بانی سیدی احمدالتیجانی کا اسمِ مبارک احمد والد کا نام مخمداور دادا کا نام المختار ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہے ملتا ہے۔

#### الشرة نسب الشرة التناني ويهيد المدنا احمد التناني ويهيد

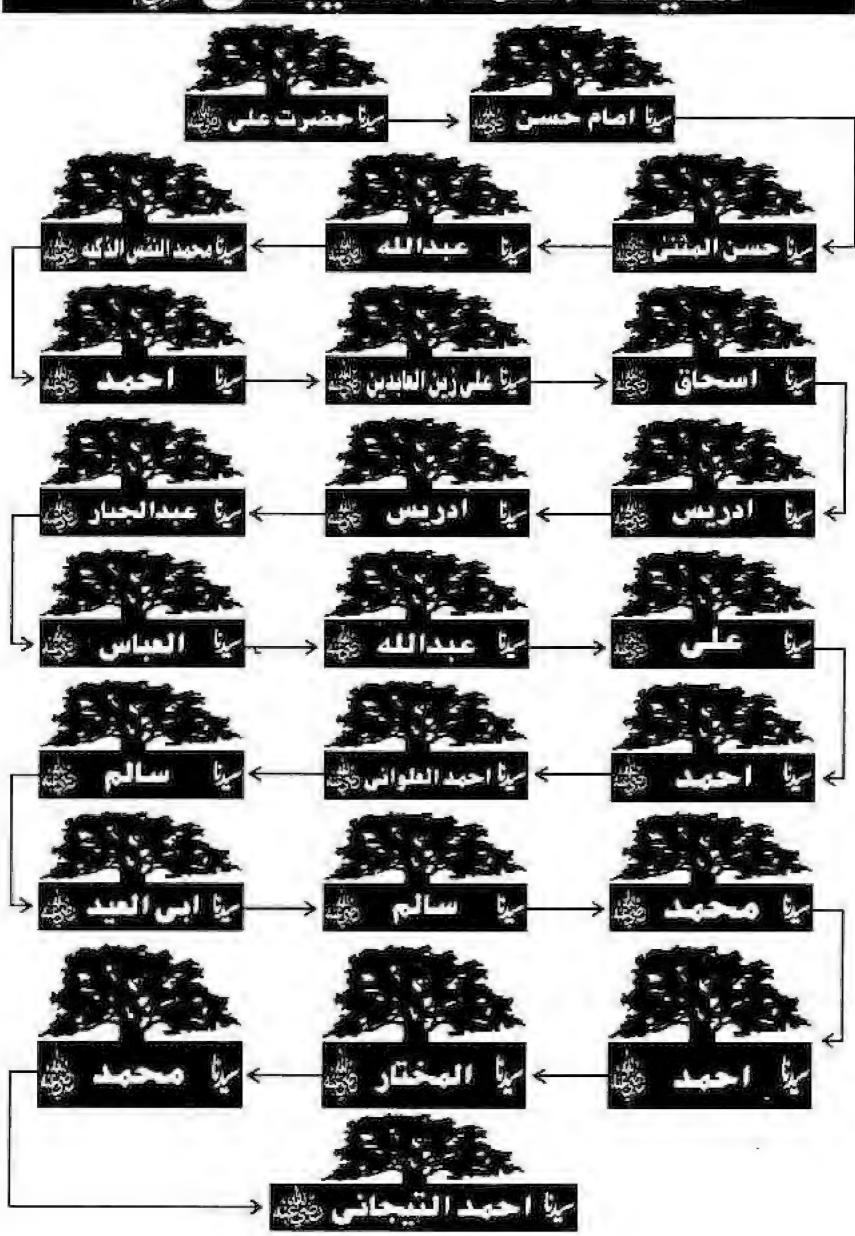







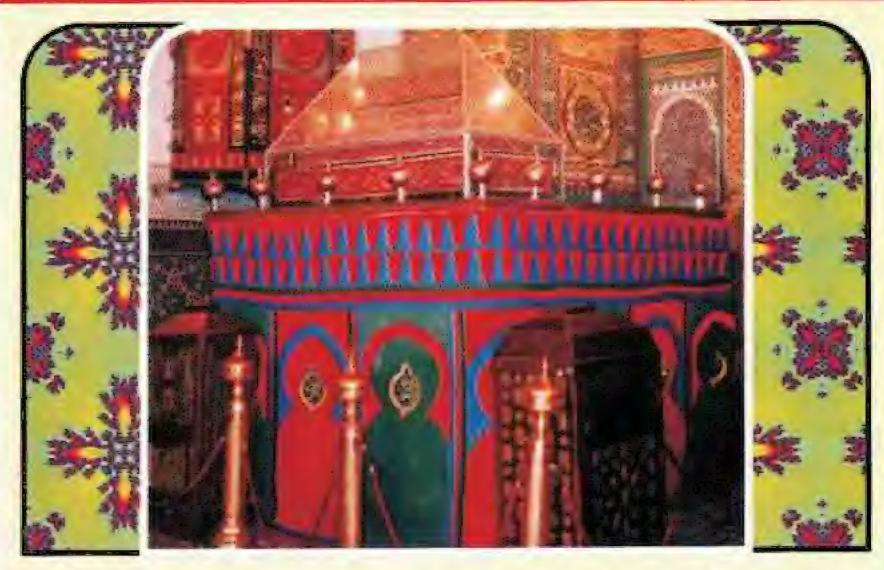

حضرت امام حسن رضی الله عند کے پڑیوتے کے صاحبز اوے حضرت مولای ادر لیں ثانی کا مزارِیُر انوار



چا در پیش کرنے کے بعد منتظم در بار کے ہمراہ

مقیم ہوگئے۔ آپ 6رکتے الثانی 1231 ہے شہرفاس پہنچہ آپ خود بھی قرآن وسنت کی تعلیمات پر بختی ہے عمل پیرا رہے اور اپنے خلفاء اور مریدین کو بھی اس کی ہمیشہ تلقین فرماتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اوگوں کی تربیت کیلئے ایک زاویہ کی بنیا در کھی ، جس کوزاویئہ تیجانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ، جس کی تعمیر رہتے الاول شریف 1214 ھیں شروع ہوئی اور ایک سال کے اندریہ زادہ یہ ممال ہوگیا۔

| ·                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1302 هيٽن زاديه کي مزيد توسيج اورتز ڪين دآ رائش کي گئي۔                             | , <del>1</del> |
| 1316 هيں جانب مغرب آيک حصے کا اضافہ کيا گيا۔                                        | ☆              |
| 1322 ھے میں مزارِ مبارک کی سامنے والی دیوار پر مختلف رنگوں کی ٹائلز نصب کی گئیں اور | 於              |
| كننده كئے گئے۔                                                                      |                |
| 1370 ه عين صاضس (الجوزائر) سي آف داليزائرين كيليم مهمان خان تعمير كيا               | ☆              |
| 1418ھ زاویہ سیدی تیجانی کی از سرِ نو تزئین و آ رائش کا کام شروع ہوا جس کی تکمیل کے  | \$\$           |
| زاد سیفاس کے منفر دوخوبصورت زاویوں میں شار ہوئے لگا۔                                |                |

اس زاویہ مبارکہ بیں حاضری کا شرف حاصل ہوا، مزارِ مبارک پیتل کے ایک جالی دار دروازے کے اندر ہے اور مزارِ مبارک پر در و د حساق ہے خوبھورت انداز بین تجریر ہے۔ آپ کی بارگاہ اقدس بین بدیة سلام پیش کیا اور زاویہ بیس موجود متولی صاحب ہے بھی ملا قات کی سعادت کا شرف حاصل ہوا اور انہی کی خصوصی مہر بانی ہے مزارِ مبارک کا دروازہ کھول کر اندرحاضری اور چا در کا نذرانہ پیش کی خصوصی مہر بانی ہے مزارِ مبارک کا دروازہ کھول کر اندرحاضری اور چا در کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وُ عاسے فارغ ہوئے تو غیبیا کے ایک زائر نے ہم سے ملا قات کی خواہش کا اظہار کیا۔ مزارِ مبارک ہے تھوڑا ہٹ کر ہم ایک مقام پر بیٹھ گئے، پھر اس شخص نے سلسلہ تجانیہ اور سیدی احمد التیجائی کے بار نے بیس مفید معلومات فراہم کیس۔ پھر مجھے یو چھنے لگا کہ آیا پا کستان میں بھی لوگ اس سلسلہ ہے متعارف میں اس بندہ نے کہا کہ چونکہ پیسلسلہ زیادہ تر بلادِ مغرب اورافریقہ میں پھیلااس لئے یا کستان میں بہت کم لوگ اس سلسلہ سے متعارف میں ۔

# حجره سیدی محمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عنه

الوداعی سلام کے بعد ہم مدرسالصفارین کی جانب روان ہوئے تا کہ سیدی محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ کے ججرہ مبارک کی زیارت کریں۔ پیدل چلتے ہوئے ہم چند منٹ میں مدرسہ الصفارین کے دروازے پر پینچ گئے۔ اجازت حاصل کی اور اندرداخل ہوئے۔ اب اس مدرسہ میں درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اس محمد ہوری اور اس میں قروبین یو نیورٹی کے طلباء تھے میں ۔ ان طلباء سے بھی مجارت کو بطور رہائش استعال کیا جارہا ہے۔ اس میں قروبین یو نیورٹی کے طلباء تھے میں ۔ ان طلباء سے بھی ملاقات کی ۔ پھرانہی طلباء نے ہمیں سیدی محمد بن سلیمان الجزولی کے جمرہ مبارک کا تعارف کروایا۔ سیڑھیاں چڑھ کریے متا مقدس آتا ہے اور ہتایا گیا کہ اس تجربے میں سیدی محمد بن سلیمان الجزولی نے دلائل الخیرات شریف تحریر فرمائی تھی۔ گرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔



(مدرسة الصفارين ميں قروبين يو نيورٹی کے طلباء کے ہمراہ ، سامنے حضرت سيدنا سليمان الجزولي کا حجرہ مبار که نظر آرہاہے )

اس مقام مقدس کی زیارت کے بعد گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر کی نصیل سے باہرنگل آئے۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں تھوڑی دہر کیلئے رکے اور مراکشی جائے سے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک ٹیکسی میں سوار ہوکر'' جاب المضقوح'' کے قبرستان کی طرف زیارات کیلئے چل پڑے۔

#### فبرستان باب الفتوح

" قبس سنسان باب الضنوح" فاس کافتریم و تاریخی وسیع و عربیض قبرستان ہے جس میں میں سنتاراولیائے متفتر مین ومتاخرین آرام فرماہیں۔جن میں سے چندا یک کے اسائے مبارک درج ذیل ہیں۔

- 🖈 سيدي قاضي ابو بكرين العربي رضي الله عنه
  - 🖈 سیدی ابوالحسن بن علی حرازم رضی الله عنه
    - ميدي بوسف الفاسي رضي الله عنه
    - 🖈 سيدى مجرين عبدالله رضى الله عنه
    - 🖈 سيدى عبدالعزيز الدياغ رضي الثدعنه

اس عظیم قبرستان میں داخل ہوئے تمام مدفو نین کیلئے اجماعی دعاؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر سیدی عبدالعزیز الدباغ رضی اللہ عنہ کے مزارِ مبارک کی طرف روانہ ہوئے جو کافی اونچائی پرواقع ہے۔



قبرستان بإب الفتوح كامنظر





# فأس



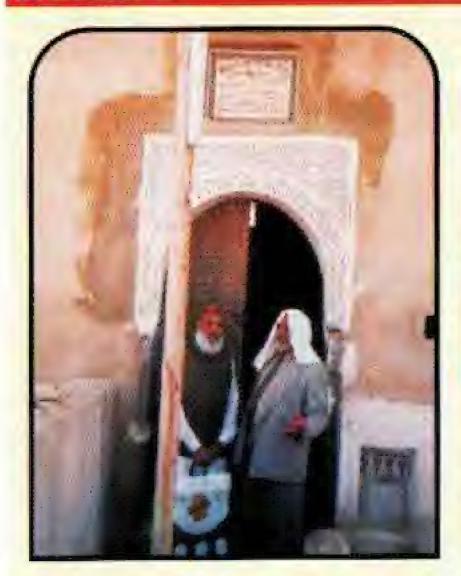

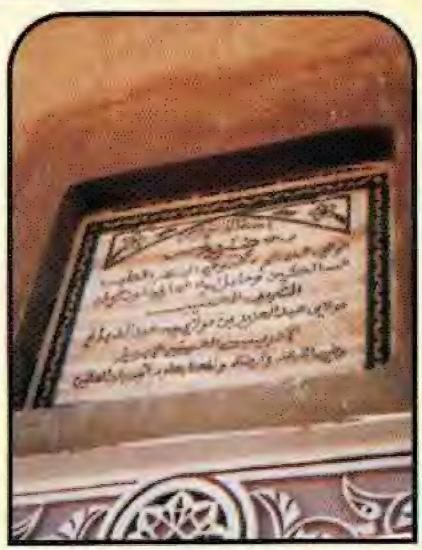

بيروني مناظر مزارمبارك غوث وفت سيدي مولاي عبدالعزيز الدباغ رضي الله عنه

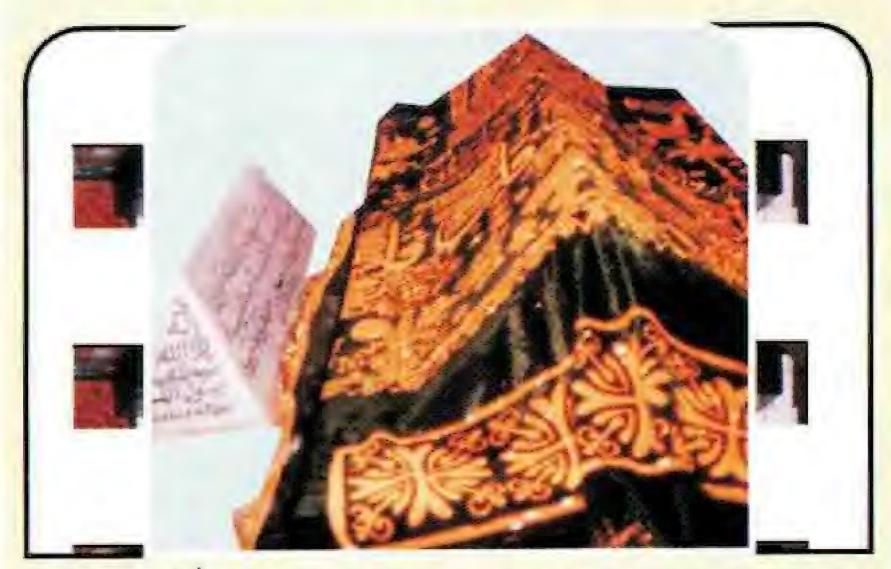

مزارِیُر انوارسیدی عبدالعزیز الدباغ رضی الله عند آپ کے پہلویس سیدی احدمبارک اسلیمای آرام فرماہیں

# سيدى عبدالعزيز الدباغ رضى اللاعند

حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ کی ولادتِ با سعادت بلادِمغرب کے شہر فاس کے ایک صوفی گھرانے میں 1090 ھیں ہوئی۔آپ حسب ونسب کے اعتبارے اپنی مثال آپ ہیں۔آپ کوجسمانی اور دوحانی دونوں طرح کی پاکیزہ اور اعلیٰ نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ کا سلسلۂ نسب حضرت مولای ادریس ٹانی اور مولای کادریس اول سے ہوتا ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ ای وجہ ہے آپ اور لیکی اور الحسنی مجمی کہلاتے ہیں۔

سيدى عبدالعزيز الدباغ كم مشهور واجم مريدين عين سيدى احمد بن مبارك اسلجماى المالكي (متونى 1566ه) كا نام سرفهرست ب اور يهي آپ كه ايم خلفاء على شار بوق بين جنهول في سيدى عبدالعزيز الدباغ كي يجه ملفوظات وظيبات اوركرامات كوقعوف كى مشهورز مانه كتاب "الابعديز من كلام سيدى عبدالعزيز الدباغ" على محفوظ فرمايا \_قصوف كى ايم كتب عين به كتاب تيسر في بمركز آل به مي بيان بي كتاب تيسر في برآتى ب بيل بمبريرام غزالى كى "احياء العلوم" في سيدى ابن عطاء الله الاسكندرى كى "الحكم" برآتى ب بيل بمبريرام غزالى كى "احياء العلوم" في سيدى ابن عطاء الله الاستفدى كا اور بير الابعدي في المبريرة المام في المبريرة من كلام سيدى عبدالعزيز الدباغ" بنده كا في المبريرة عن كرده "الابعديدة من كلام سيدى عبدالعزيز الدباغ" بنده كا في نظر ب كي شائع كرده "الابعديدة من كلام سيدى عبدالعزيز الدباغ" بنده كا في نظر ب

یکاب مصنف کے تعادف، مقدمہ، تین فصول اور بارہ ابواب پرمشمل ہے۔ سب سے پہلے مصنف کا مختفر تعادف جس میں پیچر ہے کہ حضرت احمد بن میارک اسلجما کی مائکی فقد کے بہت بڑے امام، مدرس اور فقیہ سے ۔ الابریز کے علاوہ چھ دوسری کتب کے بھی مصنف سے ۔ الابریز کے علاوہ چھ دوسری کتب کے بھی مصنف سے ۔ الابریز کے علاوہ تھے دوسری کتب کے بھی مصنف سے مسن المعوفة بالیوم بارے میں اپنامقدمہ ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں ''سمعت صف صن المعوفة بالیوم الاخروج میے صافیہ مسن حشو و نشر و صواط و میزان و نعیم باہر ماتعرف اذا سمعته انه یتکلم عن شهود و عیان ویخبر عن تحقیق و عوفان،

فنايسقنت حيننذ بو لايقه العظمى وانتسبت لجنابه" كرسيدى عبدالعزيز الدباغ نے روز آخرت، حشر ونشر، پُل صراط اور جنت كاحوال اس طرح بيان فرمائ كرجيے آپ انہيں براوراست مشاہدہ فرمارے بول ، تو پھر مجھے يقين ہوگيا كرآپ ولايت كے تظيم مرتبہ پرفائز ہيں اس كے بعد ہيں نے آپ كی غلامی اختیار كرلی۔

سیدی اجربن مبارک فرماتے ہیں کر رجب 1125 ھیں جھے آپ کی فدمت ہیں حاضری کا شرف حاصل ہوا اورعلم لڈ ٹی کے جومعارف واسرار ہیں نے آپ کی زبان مبارک سے سے ان کوشار نہیں کیا جاسکتا۔
''ولیم کان رجب سفة تسبع و عشرین و مافة والف المهمنی قبار ک و تعالیٰ تقیید بعض فوائدہ لتعم به الفائدة'' رجب 1129 ھیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے جھے اس بات کا القاء ہوا کہ ہیں افادہ عام کیلئے حضرت کے ملفوظات احاظ تحریمیں لاوک ۔ ''واحا العلوم جھے استی صدر الشیخ فلا یحصیدا الا دبعہ تعالیٰ الذی خصه بھا'' اوروہ علوم جو حضرت کے سین مبارک ہیں موجود ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کے علاوہ ان کوکوئی شار نہیں کرسکتا ، کیونکہ اس نے حضرت کے سین مبارک ہیں موجود ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کے علاوہ ان کوکوئی شار نہیں کرسکتا ، کیونکہ اس نے حضرت کے سین مبارک ہیں موجود ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کے علاوہ ان کوکوئی شار نہیں کرسکتا ، کیونکہ اس نے حضرت کے اس علام کیلئے مخصوص فرما ہا ہے۔

سیدی احمدان مبارک اپنے مقدے کا اختیام کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں "ان ھسسند'
العجموع العبلاک المقصود منه هو جوج بعض ما سمعناه من شیخنا رضی اللہ عنہ'
ہم نے اپنے شخ کریم سے جو کلام سااس کو مجموعے کی صورت میں اکٹھا کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس لئے کتاب
کے آغاز میں ایک مقدمہ تحریر کریں گے جس میں آپ کے نضائل ومنا قب، روحانی کیفیات ومنازل اور آپ
کے شیوخ کا تذکرہ کیا جائے گا اور ان تمام احوال کو تین فعملوں میں بیان کیا جائے گا۔

#### فصل نهبر 1

(اس فصل میں سیدی عبدالعزیز الدباغ کی ولا دت ہے بل کے احوال اور خصوصاً اس میں ولی کامل سیدی العربی الفشنالی کا ذکر ہے۔) ولی کامل سیدی العربی الفشنالی کا ذکر ہے۔)

حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابومسعود بھی شیخ فشالی کے شاگرد

سے۔ایک دن انہوں نے میرے والدکوروک کرکہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی بھائی کا نکاح تہارے ساتھ کردوں۔ جس پرمیرے والدمخترم نے رضامندی کا اظہار کیا۔ شخ نشنا لی نے فرمایا کہتم مہری ادائیگی یا کسی اور معاطے میں بھی پریشان نہ ہونا وہ بھی میں خود انتظام کروں گا۔ ویسے بھی سیدی العربی فشنا لی میرے والد سے بہت محبت کیا کرتے شے اورا کڑ ان کورو بے بیسے دیا کرتے میرے والد کا جب نکاح ہوگیا توسیدی فشنا لی نے میرے والد کا جب نکا کہ ہوگیا توسیدی فشنا لی نے میرے والد کا جب نکا کہ ہوگیا توسیدی فشنا لی نے میرے والد کوتا کیدگی کہتم ہرروز میری دکان پرآ جایا کرو " فنک ان ابسی جبیئه کل سے موزونتین ابسی جبیئه کل سے موزونتین کل یوم" میرے والد محتر مروز انہ نماز عصرے بعد ان کی دکان پر جاتے اور سیدی العربی موزونتین (سکہ رائج الوقت) ادا کہا گرتے۔

حضرت شیخ فشنالی اکثر میری والدہ محتر مدے بیر پیشن گوئی فرمایا کرتے تھے کہتہارے ہاں ایک عظیم بچے کی ولا دت ہوگی جس کا نام عبدالعزیز ہوگا اور وہ ولایت کے تظیم مرتبے پر فائز ہوگا۔

"وسمعت امی تقول: ان سیدی العربی الفشتالی هال، رأیت النبی صلی الله علیه وآله وسلم فقال لی انه سیزید ولی کبیر عند ابنة اختک فقصلت یا رسول الله علیه وآله وسلم ومن ابوه، فقال ابوه مسعود الدباغ" سیری عبدالعزیز الدباغ فرمات ی کرش نایی دالده کویفرمات بوت ساکه ایک مرتبیغ فشال نے بمیں بتایا کہ بچے رسول الله علیه وآله وسلم کی زیارت کا شرف عاصل بوا ہاور آپ نے مرتبیغ فشال نے بمیں بتایا کہ بچے رسول الله علیه وآله وسلم کی زیارت کا شرف عاصل بوا ہاور آپ نے مرتبیغ فشال نے بمیں بتایا کہ بخص رسول الله علیه وآله وسلم کی زیارت کا شرف عاصل بوا ہاور کہ یارسول الله علیه وآله وسلم الله علیه وآله وسلم کی فرمایا کہ اس کا والدکون ہوگا؟ تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ اس کا والدکون ہوگا؟ تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ اس کا والدکون ہوگا؟ تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ اس کا والدکون ہوگا؟ تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ اس کا والدکون ہوگا؟ تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ اس کا والدکون ہوگا؟

حضرت شیخ فشنالی کی خواہش تھی کدان کی زندگی میں ہی حضرت عبدالعزیز الدباغ کی ولادت ہو جائے لیکن 1090 ہے کے ایک شدید وبائی مرض کی وجہ سے جب انہیں محسوس ہوا کدان کا آخری وقت آگیا ہے تو انہوں نے میرے والدین کو بلا کرفر مایا" ھذہ اصافة اللہ عند کھا، حتی یزید عند کھا

عبدالعزیز فاعطوہ هذه الاهافة " میں اللہ تبارک وتعالی کی ایک امانت تم دونوں کے والے کر دہا ہوں جب تبارے ہاں عبدالعزیز کی پیدائش ہوتو تم بیامانت اس کے بردکروینا، اس کے بعدان کا انتقال ہوگیا۔ بیامانت کیڑے کا ایک مخزااور کا لے دنگ کے جوتو ل پر مشتل تھی۔ میری والدہ نے بیامانت سنبال کر رکھ لی پھی عرصہ بعد میری والدہ ہوئی، بالغ ہونے کے بعد جب میں نے دمضان شریف کے دوزے رکھنے شروع کے "فالھ مالله تعالیٰ امی الی الامانة فیجاء تنبی بھا و قالت یا و لدی ان شروع کے "فالھ مالله تعالیٰ امی الی الامانة فیجاء تنبی بھا و قالت یا و لدی ان میرے بینی میری والدہ کواس امانت کی طرف القاء کیا ، میری والدہ ماجدہ وہ امانت لے کرآ میں اور کہا اے میرے بینے!
میری والدہ کواس امانت کی طرف القاء کیا ، میری والدہ ماجدہ وہ امانت لے کرآ میں اور کہا اے میرے بینے!
میری العربی الفتال نے بیامانت تمہیں دینے کی وصیت کی تھی۔ میں نے وہ امانت لے لی کیڑے کو مر پر رکھا اور جوتوں کو بین لیا۔ "فحصلت لی سخانة عظیمة حتی دمعت عینای و عرفت ما قال لی صیدی العربی عرب بارے میں فرمایا تھا۔ اس تفصل کے بعد سے آئسو بہہ نگلے اور میں نے مجھ لیا جوسیدی العربی العربی العربی العربی العربی العربی الفتال کے فضائل ومنا قب کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔
اس فصل میں حضرت سیدی العربی الفتال کے فضائل ومنا قب کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔

#### فصل نمبر2

(اس فصل میں حضرت سیری عبدالعزیز الدباغ کی میدانِ تصوف وروحانیت میں آمد، کہار شیوخ سے ملاقات و شرف میں ماضری، شیوخ سے ملاقات و شرف میں ماضری، شیوخ سے ملاقات و شرف میں ماضری، دیوان الصالحین میں شرکت اور پانج حکایات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔)

حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ فرماتے ہیں کہ سیدی العربی الفشتالی کی امانت کو پہننے کے نتیجے میں بھے بے شارانوارو برکات حاصل ہوئے ، میرے دل میں اللہ تبارک وتعالی کی خالص بندگی اختیار کرنے کا القاء ہوااور میں نے کسی کائل شیخ کی تلاش شروع کردی۔ مجھے کسی بھی نیک شخص کے بارے میں پہتہ چلتا تو میں فورا وہاں پہنچ جاتا ان کے تلقین کردہ اوراد و وظائف میں مشغول رہتا لیکن روحا نیت میں کوئی زیادہ اضافہ نہ ہوتا۔ پھر میں کسی اور شیخ کے پاس چلا جاتا اور پچھ عرصہ کے بعد پھرای شم کا خیال جنم لیتا، جس سے مجھے گھٹن کا ضروتا۔ پھر میں کسی اور شیخ کے پاس چلا جاتا اور پچھ عرصہ کے بعد پھرای شم کا خیال جنم لیتا، جس سے مجھے گھٹن کا



کہ بین نہیں جانتا جس پرسیدی عمرالھواری نے فرمایا" ھو صید نسا المختصر علیہ السلام"
وہ سیدنا خصر علیہ السلام تھے۔ پھرآپ نے مجھے ہو چھا کیاتم جانے ہو کہ میرے شخ طریقت کون ہیں؟ بیس
نے جواب و یا مجھے معلوم نہیں جس پر شخ عمرالھواری نے فرمایا کہ وہ سیدی العربی الفشتالی ہیں ،اس طرح مجھے شخ عمرالھواری نے فرمایا کہ وہ سیدی العربی الفشتالی ہیں ،اس طرح مجھے شخ عمرالھواری کے واسطے سے شخ العربی الفشتالی کے روحانی فیوضات و برکات حاصل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے براہ راست بھی مجھے شخ فشتالی کے تمام اسرار ومعارف نصیب ہوئے۔

تصوف اورردها نيت كي ايك خاص اصطلاح" فنتع" جس كا قريب ترين معني روحاني كمال يا كاميالي ہوسکتا ہے۔حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ فرماتے ہیں کہ حضرت بینج عمرالھواری کے وصال کے تین دن بعد لین 8رجب1125 ھروز جعرات اللہ تبارک وتعالیٰ نے مجھے هنتہ تھے نصیب فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ا یک دن میں اینے گھرے نکلاتو ایک شخصیت نے مجھے جارموز دنات (سکدرائج الوقت) نذر پیش کئے۔ میں نے اس قم ہے چھلی خریدی اور گھروا ہیں آگیا۔جس پرمیری بیوی نے جھے ہے کہا کہ سیدی علی بن حرز ہم کی درگاہ (الحمد للداس درگاہ بربھی ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا) کے قریب سے تیل لے آؤ تا کہاس مجھلی کو یکا نیں، میں گھرے تکا ابھی باب منتوح (شہرفاس کا ایک مشہور دروازہ ومقام ہے، اس کے ساتھ ہی فاس كاقديم ومشهور قبرستان بجص مقبوة باب الفتوح كتي بين اوراى قبرستان بين سيدى عبدالعزيز الدباغ كا مزارِ مبارك ہے) تك پہنچا تھا كەاچا تك ميراجهم كانپنے لگا ميں اى حال ميں آ كے كى طرف چاتا رہاليكن میری حالت مزید بگڑتی چلی گئی اورسیدی سیجیٰ بن علال کی قبر مبارک کے قریب پہنچنے تک میرے سینے میں بھی شديدا ضطراب بيدا ہوگيا اس اضطراب سے مجھے ايبالگا كہ هندا هنو الموت من غير شك اب یقیناً بلاشک وشبہ میری موت قریب ہے۔ پھرمیر ہےجسم ہے دھوئیں کی طرح کوئی چیزنگلی اور میراجسم بڑھنا شردع ہو گیااورا تنابزھ گیا کہ تمام اشیاء میرے سامنے عیاں ہوگئی۔ابیامحسوس ہوا کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ب، فنوأيت جميع القوى والمدن فيمريس في تمام شيراور ممالك ، سمندر، زين ، تمام جانوراور دوسری مخلوقات کو بھی دیکھا ، بھر جب میں نے آسان کی طرف نگاہ کی تو یول محسوں ہوا کہ جیسے میں خود آسان پر بول اوراس میں جو کچھ ہے اس کو بھی دیکھر ہاہول۔ "واڈا بنور عسطیم کالبرک الخاطف

الدى يجى من كل جهة فنجا، ذلك النور من فوقى ومن تحتى وعن يمينى وعن يمينى وعن يمينى وعن يمينى وعن شمالى ومن امامى ومن خلفى و اصابنى منه برد عظيم حتى ظننت انسى مست "اورا چا كَ چَكَى بولى بِحُل كَ طُرح الكي عظيم نور ظاهر بواجو برطرف ميرى طرف چا آر با علي مست "اورا چا كَ چَهِي موجود ب يس مند كه بل ينچ كى طرف ليث كيا تاكداس نوركونده كي سكول ليكن پجراليا حال بواكد بي يهي مراليوراجم آنكه بن كيا به اور ير حتمام اعضاءاس نوركود كود كي من وركون بي بي من بي بي كل وقت تك رئيس اور پجرخم بوكيس ميل ايجى شخ على حرز بم كى درگاه تك نتي پايا تقاكدرات بيس ايكي بي يقيت بوئى اور يكود ير كي بعد خم بوگئي اس كي بعد يرحال من بعد يوبالى مرتب پجر يكي وجاتى و تشم صدر لا يغيب هذه الحال" اور پجر مكل طور بر يكيفيت نفيب بوگئي - "شم صداد لا يغيب هذه الحال" اور پجر مكمل طور بر يكيفيت نفيب بوگئي -

شرف حاصل نہ ہوا کیونکہ وہ اچا تک بیار ہوئے اور چند ہی دنوں میں انتقال فر ما گئے ، پھر میں نے ان کی وصیت يمل كرتے ہوئے سيرى عبدالله التاودى كى طرف روانہوا "فلسا بلغت باب الجيسة ضاذا برجل اسود خارج الباب فجعل يصوب نظره اليُّ ، جبس باب الجهد (ايك بڑے دروازے کا نام ہے) کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر کھڑا ایک ساہ فام محض بڑے غورے بجھے دیکھ رہا ہے، جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس شخص نے میرا ہاتھ بکڑ کر جھے سلام کیا ، پھر میں نے بھی ات الم كياء" فنقال لي اني اريد منك ان توجع معي الي الجامع فنجلس معک ساعة ننکلم ونتحدث (پراس نے بچے کہا کہ س عابتا ہوں کرآپ میرے ماتھ جامع مسجد چلیں تا کہ ہم بچھ دیر کیلئے بیٹھ کرآ ہیں میں بات جیت کریں۔) میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور مسجد میں پہنچ گیا وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک بیار آ دمی ہوں اور میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ کے نتیجہ میں بہت کیفیت طاری ہوئی ہے،سیدی عبدالعزیز الدباغ فرماتے ہیں کہاں شخص نے آ ہستہ آ ہستہ وہ تمام کیفیات جو کیجھ روزقبل مجھ پر طاری ہوئی تھیں میرے سامنے بیان کر دیں جس سے مجھے انداز ہوا کہ یہ کوئی بہت براولی کائل ہاں نے اپناتھارف کرواتے ہوئے مجھے کہا" ان اسسمہ عبداللہ البر خاوی وائه من برنو وانه انها جاء مقصدی" (اس کانام عبدالتدالبرنادی اوراس کاتعلق"برنو" \_ ے اور وہ شہر فاس میں صرف میری خاطرآ ئے ہیں )۔ ' فیسقے معی سیدی عبد الله البر ناوی يرشدني ويسددني ويقويني ويمحو الخوف من فلب فيها اشاهده بقية رجب و شعبان و رميضان و شوال و ذي القعدة و عشر ذي الحجة '' (سير) عبدالله البرناوي ميرے ساتھ رہتے ہوئے ميري ہدايت وراہنمائي وتربيت فرمانے کے ساتھ ميرا حوصلہ بھي بڑھاتے اور مشاہرات کے نتیجے میں میرے دل میں جوخوف واقع ہوتا تھااہے ختم کرتے اور یہ معمول رجب ہے کے کر10 ذی الجیت تک جاری رہا)۔

سركار دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم كى زيارت كا نفرف سيرى عبدالعزيز الدباغ فرمات بين كه "فلسما كان اليوم الثالث من يوم العيد دایت سید الوجود صلی الله علید آلدو کم " (عید کے تیسر دن جھے بی اکرم سلی الله علید آلدو کلم کی زیادت کا شرف حاصل ہوا)۔ اس کے بعد سیدی عبد الله البرناوی نے بھے حقیث جمعت الله مع عبد العزیز قبل الیبوم کنت اخاف علیک والیوم حیث جمعت الله مع دحمت تعالیٰ سید الوجود امن قلبی واطعان خاطری فاستود عک الله عزو جل" (ایسیدی عبد العزیز آج تک بھے تہارے بارے بیس ڈرفھالیکن آج جب الله تبارک و تعالیٰ عزو جل" (ایسیدی عبد العزیز آج تک بھے تہارے بارے بیس ڈرفھالیکن آج جب الله تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے تہ ہیں سرکار وو عالم صلی الله علیہ وآلہ و سلم کی بارگاہ اقدیں تک پہنچا دیا ہے تو اب تبارے بارے میں میرا ول اور خیال مطمئن ہے، پس میں اب تمہیں الله تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے خدا عافظ گہر رہا ہوں )۔

سیدی عبدالعزیز الدباخ فرماتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد سیدی عبداللہ البرنادی اپنے وطن تشریف لے گئے اور 1126 ھسیدی عبداللہ البرنادی کا وصال ہوگیا۔ "ولسیسا مسات سیسدی عبداللہ البرنادی کا وصال ہوگیا۔ "ولسیسا مسات سیسدی عبداللہ البرناوی ورثت صا کان عندہ صن الاسراد" (سیرعبدالعزیز الدباغ فرماتے ہیں کہ سیدی عبداللہ البرنادی کی وفات کے بعدان کے تمام امراد ومعادف مجھے وراثت ہیں ملے )۔سیدی عبداللہ البرنادی کو وات عندان کے تمام امراد ومعادف مجھے وراثت ہیں ملے )۔سیدی عبداللہ البرنادی کو وات ہے کہ انوار عطاکے گئے تھے۔

سیدی عبدالعزیز الد باغ فرماتے ہیں ای طرح جو ہزرگ تُطیب کے مرتبے پر فائز تھان سے میری ملاقات کے مرتبے پر فائز تھان سے میری ملاقات کھی مجھے ملاقات کا شرف حاصل رہا۔ ان میں ایک تُطب وقت شُخ منصور احمد بھی ہیں جن سے میری ملاقات سورج گرہن کے مشہور واقعہ سے ایک ماہ قبل ہوئی تھی اور جب ان سے میر اتعلق قائم ہوا تو ان کی سر پرتی ہیں بھی بہت سے عجیب وغریب واقعات چیش آئے۔سیدی عبدالعزیز الد باغ فرماتے ہیں کہ شُخ منصور احمد کی وفات کے بعد میں ان کاروحانی وارث بنا۔

حضرت علامه اخدا بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ سیدی عبدالعزیز الد باغ کو بے شارمشائخ کرام کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل تھا۔ 10 سے زائد اولیاء کی روحانی وراثت آپ کو نصیب ہوئی۔ برگت کیلئے صرف چند مشائخ کے اسمائے مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یو نیورٹی کی متعلق معلومات فراہم کیں ۔ایک مقام بھی دکھایا گیا کہ یہاں پریشنخ اکبرٹی ابن عربی رضی اللہ عنہ اینے قیام فاس کے دوران مقیم رہے۔

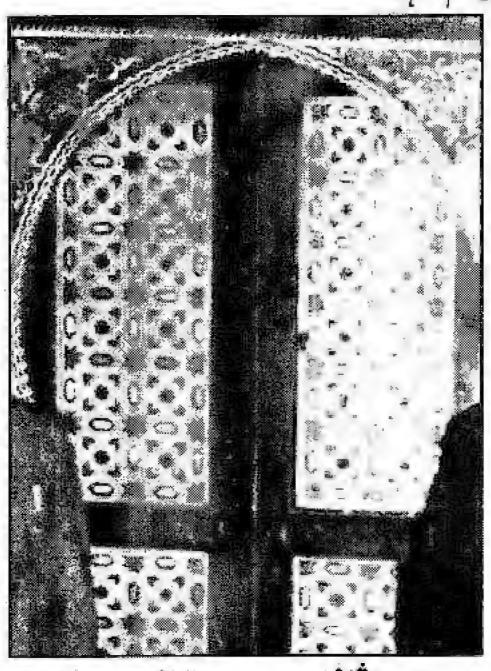

(مقام شخ محى الدين ابن عربي رضى الله عنه)

اب بھی 500 کے قریب طلبا تبعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مقام بیک وقت مجد بھی ہے اور یونیورٹ بھی۔مبحد میں اجھاعی طور پر اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے قبل لوگ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ اس مبحد میں بڑے بڑے اولیاء، ادباء، محققین اور علماء حضرات تعلیم حاصل کرتے رہے۔ الحمد للہ! اس تاریخی وبابرکت مبحد میں ایک جمعہ شریف پڑھنے کی سعاوت حاصل ہوئی اور نماز کے بعد خطیب جناب تاریخی وبابرکت مبحد میں ایک جمعہ شریف پڑھنے کی سعاوت حاصل ہوئی اور نماز کے بعد خطیب جناب سیدی عازی الحسین سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس مجد میں جمعۃ المبارک والے دن انتہائی جوم ہوتا ہے اور پہلویل وعریض مجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے۔ جامع قرویین کے بعد زاویۂ تیجانیہ کی طرف چل پڑے۔

### سيدى احمد التيجاني رضى الشعنه

سلسلۂ تیجانیہ کے بانی سیدی احمدالتیجانی کا اسمِ مبارک احمد والد کا نام مخمداور دادا کا نام المختار ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہے ملتا ہے۔ کی، جھے بھی اس کے ساتھ صدور جہ بحبت تھی اور میرا خیال تھا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دول

گا۔ میری بیادت تھی کہ میں ہر نفتے تین دن کیلئے ساحل سمندر پر عبادت کیلئے چلا جاتا، ایک مرتب انہی ایا م
میں عید آگئی میرے چھے بیٹے ، تین بیٹیاں اورا یک خادم تھا۔ جب گھروا پس آیا تو دیکھا ہوں کہ اس مرید نے ہر
ایک کیلئے نیالباس خرید نے کے علاوہ دوسری اشیائے ضرور ریہ بھی خرید کر گھر دالوں کو بھیجیں۔ بچھے اس کے اس
عمل سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر جب میں اس مرید سے ملا "و طلب صنی ان اعطیہ السو
و السے عمل نے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر جب میں اس مرید سے ملا "و طلب صنی ان اعطیہ السو
کروں۔ پس میں نے باول نخواستاس کوراز عطا کیا ابھی اس بات کو چالیس روز بھی نہ گزرے سے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کردوا سرار کی وجہ ہے لوگوں نے اپنے قبل کردیا۔ کیونکہ سے با تیں ماوراء العقول ہوتی ہیں جو ہرا یک کو بچھ نہیں آسکتیں۔
میان کردہ اسرار کی وجہ ہے لوگوں نے اپنے قبل کردیا۔ کیونکہ سے با تیں ماوراء العقول ہوتی ہیں جو ہرا یک کو بچھ نہیں آسکتیں۔

### قصل نهبر 3

# (اس فصل میں سلامتی عقیدہ وکرامات کا ذکر ہے)

سیدی احمد بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمارے شخ سیدی عبدالعزیز الدباغ ایک نادرالوجود، بلند
مرتبہ اورایی عظیم شخصیت ہے جو کسی کرامت کی مختاج نہیں ۔ محقول ومنقول اور جملہ فنون میں آپ اپنی مثال
آپ ہے۔ آپ نے کسی ظاہری استاد کے سامنے زانو سے تلمذ طے نہیں کئے، یہاں تک کہ بجپن سے لے کر
کبرسیٰ تک بھی کسی مجلس میں درس حاصل کرتے ہوئے نہیں و یکھا گیا۔ آپ کے پاس تمام کا تمام نلم خداداد
صلاحیت اور فید نئی تھا، آپ کی سب سے بڑی کرامت جوسب کرامات پرحاوی ہے وہ سلامتی عقیدہ اوراس
پراستیقا مت تھی۔

ایک مرتبہ سیدی عبدالعزیز الدباغ نے ارشاد فرمایا کہ کی شخص کواس وقت تک فتح نصیب نہ ہوگی جب تک وہ شخص 'الا اذا کان عملی عقیدہ اھل السنة والجماعة " (اہل سنت والجماعة کے عقیدہ پر عابت قدم نہ ہوگا) کسی ایک بھی ولی کامل کا عقیدہ اہل سنت والجماعة سے ہٹ کرنہیں تھا۔ آپ ہمیش عقیدہ اہل سنت والجماعة سے ہٹ کرنہیں تھا۔ آپ ہمیش عقیدہ اہل سنت والجماعة سے ہٹ کرنہیں تھا۔ آپ ہمیش عقیدہ اہل سنت والجماعة کی تعریف فرمایا کرتے ،ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا "انسی احبدے صحبة

عضیمة ویطلب من الله تعالی ان یتوفاه علی عقیدتهم " (مین الل سنت والجماعت عیبت شدید مجبت رکها بول اور الله تعالی ان یتوفاه علی عقید تهم " (مین الل سنت و الجماعت یبت شدید مجبت رکها بول اور الله تبارک و تعالی سنت و عامانگا کرتا بول که ال حال پرانقال بوکه الل سنت و الجماعت کے عقید می برنابت قدم ربول) می عقیده پراستقامت اختیار کرتا بینی طور پرایک بردی کرامت ها-

سیدی احمد بن المبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سیدی عبدالعزیز الدہاغ کی جتنی کرامات اور مکشوفات کامشاہرہ کیا ہے ان سب کو احاط تحریر میں لاتا انتہائی مشکل ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر الاجو بیق میں کیا ہے اور ہم ان میں سے چندا کیک کابرکت کیلئے تذکرہ کرتے ہیں۔

#### كرامت

حفرت سيدى عبدالعربي السارك بيان فرماتے بين كد جن دنوں بين سيدى عبدالعزيز الد باغ سے ابتدائى طور پر متعارف ہوا تھا انبى دنوں مير ساليك بينے كا دصال ہوا۔ جس كى وجہ ہيرى المهيہ بہت زياده پر بيٹان رہتى ، بين نے اسے تسلى دينے كى خاطر سيدى احمد بن عبدالله كا ايك قول سنايا كه '' جب ميرى نظر بجول اور ان پر بنازل ہونے والى مصيبتوں پر پر فق ہے تو جھے ان پر رحم آتا ہے جو بچے انقال كر جاتے ہيں وہ بہت سے مصائب كا سامنا كرنے ہے في جاتے ہيں 'ميں نے بيقول سناتے ہوئے اسے لى دى اور مبرى تلقين كے دوسرے دن جب ميں سيدى عبدالعزيز الد باغ كى بارگاہ ميں حاضر ہوا تو آپ نے سيدى احمد بن عبدالله ك دوسرے دن جب ميں سيدى عبدالعزيز الد باغ كى بارگاہ ميں حاضر ہوا تو آپ نے سيدى احمد بن عبدالله ك دوسرے دن جب ميں سيدى عبدالعزيز الد باغ كى بارگاہ ميں حاضر ہوا تو آپ نے سيدى احمد بن عبدالله ك دوسرے دين جب ميں معام كر لى تھيں ۔

#### كرامت

سیدی احمد بن المبارک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد میارہ سے میری ملاقات مونی جنہوں نے چند سکے جھے دیئے کہ میں الن کی طرف سے حضرت کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کروں۔ میں نے جب یہ سکے پیش کئے قو حضرت الشیخ نے فر مایا کہ مولانا محمد میارہ بہت ایجھے آدمی ہیں، انہوں نے پہلے میں ہاتھ ڈال کو النواس میں سے خراب سکے نکلے، وہ انہوں نے ایسے پاس رکھ لئے اور دوبارہ ہاتھ ڈال کر جیب میں ہاتھ ڈال کر النواس میں سے خراب سکے نکلے، وہ انہوں نے ایسے پاس رکھ لئے اور دوبارہ ہاتھ ڈال کر

جب اچھے سکے لئے تو ان سکوں کومیرے لئے بھیجوا دیا۔ سیدی احمد بن المبارک فرماتے ہیں کہ بعد از ال جب میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے سامنے شنخ کے بیان کر دہ قول کا ذکر کیا تو انہوں نے اس بات کی تقید بیق فرمائی۔ اس بات کی تقید بیق فرمائی۔

### گرامت

سیدی عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کے صاحبز اوے جن کا نام اور لیس تھاسخت بیار ہوگئے اس بیاری کے باعث حضرت کی اہلیہ شدید پر بیثان تھیں۔ایک مرتبہ ججھے مغرب کے بعد عاضری کا موقع ملاء اس وقت صاحبز اوہ صاحب کی حالت اس قدرتشویشنا کے تھی کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے ہیں بھی بخت پر بیٹان ہوا۔حضرت کے ہمراہ جب میں ان کے گھرے باہر لکلا تو آپ نے بہیں کر سکتے تھے ہیں بھی بخت پر بیٹان ہوا۔حضرت کے ہمراہ جب میں ان کے گھرے باہر لکلا تو آپ نے گا اور بھی خاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ یہ بچیاس بیاری میں انتقال نہیں کرے کا بلکہ ٹھیک ہوجائے گا اور بھرا بیا بی ہوا۔

ایک مرتبہ حضرت کی صاحبز ادی مبار کہ شخت بیار ہو گئیں اور وہ بیاری خاصی طول پکڑ گئی، جس پر آیے نے فر مایا کہ اس بچی کا ایھی انقال نہیں ہوگا بلکہ میہ تندرست ہوجائے گی اور پھرابیا ہی ہوا۔

حضرت سیدی عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں لئے ہمراہ مولانا محرمیارہ کے مراہ مولانا محرمیارہ کے صاحبز اوے کی عیادت کیلئے گیا اگر چہ اس وفت اس کی حالت بہت خراب تھی لیکن آپ نے فرمایا یہ بچہ اس بیاری کی وجہ سے انتقال نہیں کرے گا بلکہ صحت یاب ہوجائے گا اور پھروہ بچے صحت یاب ہوگیا۔

#### گرامت

مفتی ابوعبداللہ محمد احمد بن حسنین الزیراری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک ون ہیں سیدی عبدالقا درالفای کی خانقاہ میں جائب قبلہ دیوار کے ساتھ فیک لگائے بیضا تھا، میر ہے سامنے ایک ستون تھا اوراس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں وہاں پر بیشا اللہ تبارک وتعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، کافی دیر کے بعد میر ہے ول میں خیال آیا کہ ہیں سیدی عبدالعزیز الدباغ کی ملاقات کیلئے جاؤں۔ خانقاہ سے اٹھا اور باہر جانے کے بعد ابھی چندقدم ہی میں نے اٹھا کے تھے کہ جھے یا وآیا کہ میں خانقاہ

میں کوئی چیز بھول آیا ہوں جب میں واپس پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سیدی عبدالعزیز الد باغ ستون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالا نکہ ظاہری طور پر وہاں آنے کا کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ سے دریا دنت کیا کہ حضرت آپ یہاں کیے تشریف لے آئے اور کب تشریف لائے ہیں جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جبتم نے ذکر کرنا شروع کیا تھا۔

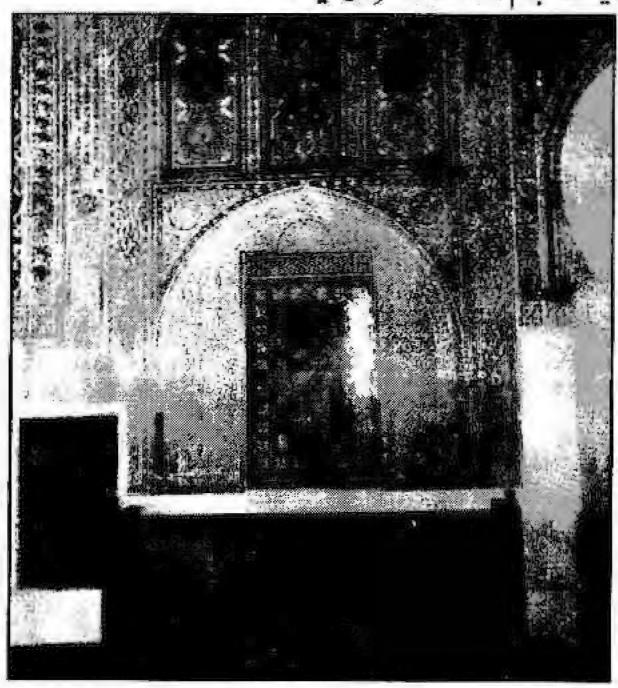

(زاد بيسيدى عبدالقادرالفاي رضي الله عنه)

#### كرامت

حضرت اتحدا بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نمانے کے جید فقیہ سیدی علی بن عبداللہ الصباغی کو ہمارے شخ سے بہت زیادہ عقیدت ومحبت تھی اور خواہش تھی کہ آپ کی وفات حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ کی ضافقاہ میں ہو۔ جب آپ کی وفات کی وفات کے دانسوں ہو کہ فات ہو گئے۔ اس دوران آپ کی بیاری میں اضافہ ہو گیا ۔ اس دوران آپ کی بیاری میں اضافہ ہو گیا

# حجره سیدی محمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عنه

الوداعی سلام کے بعد ہم مدرسالصفارین کی جانب روان ہوئے تا کہ سیدی محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ کے ججرہ مبارک کی زیارت کریں۔ پیدل چلتے ہوئے ہم چند منٹ میں مدرسہ الصفارین کے دروازے پر پینچ گئے۔ اجازت حاصل کی اور اندرداخل ہوئے۔ اب اس مدرسہ میں درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اس محمد ہوری اور اس میں قروبین یو نیورٹی کے طلباء تھے میں ۔ ان طلباء سے بھی مجارت کو بطور رہائش استعال کیا جارہا ہے۔ اس میں قروبین یو نیورٹی کے طلباء تھے میں ۔ ان طلباء سے بھی ملاقات کی ۔ پھرانہی طلباء نے ہمیں سیدی محمد بن سلیمان الجزولی کے جمرہ مبارک کا تعارف کروایا۔ سیڑھیاں چڑھ کریے متا مقدس آتا ہے اور ہتایا گیا کہ اس تجربے میں سیدی محمد بن سلیمان الجزولی نے دلائل الخیرات شریف تحریر فرمائی تھی۔ گرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔



(مدرسة الصفارين ميں قروبين يو نيورٹی کے طلباء کے ہمراہ ، سامنے حضرت سيدنا سليمان الجزولي کا حجرہ مبارکہ نظرآ رہاہے )

اس مقام مقدس کی زیارت کے بعد گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر کی نصیل سے باہرنگل آئے۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں تھوڑی دہر کیلئے رکے اور مراکشی جائے سے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک ٹیکسی میں سوار ہوکر'' جاب المضقوح'' کے قبرستان کی طرف زیارات کیلئے چل پڑے۔ ان تین فصلوں کے بعد بارہ ابواب شروع ہوتے ہیں جوتمام کے تمام گنجینۂ علم وعرفان پر بنی ہیں۔ ان میں اسرار و رموز بھی ہیں اور علمی وفقہی ابحاث بھی ہیں۔ اس لئے ہم صرف ان ابواب کے عنوانات کا ذکر کریں گے۔

| اس باب میں چنداحادیث مبارکہ کی تشریح ،سات حروف کا بیان ،ان کی ذیلی اقسام،حروف بجی<br>میں سات حروف کے اجزاء، سورة الفاتحہ کی تفسیر،قر اُتوں کی وضاحت ،اختلاف قر اُت کی سات           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ین سمات سروت ہے اجراء بسورہ الفاتحین سیر بھر الوں فاقعہ احتیاب التا ہے ہات فی سمات<br>اقسام بخوابات اوران کی تعبیر اور زیارت نبوی صلی القد علیہ وآلہ وسلم جیسے اہم موضوعات کا تذکرہ |            |
| تشريح بعض قرآنی آيات،سريانی زبان کی تفسير،حروف مقطعات،مشاہدات اورعلوم خمسه                                                                                                          | بابنمبر2   |
| جيے معارف رفع على بحث                                                                                                                                                               |            |
| ظلمت کابیان جب وہ انسان کی ذات اور اعمال میں داخل ہوجاتی ہے۔                                                                                                                        | بابنمبر3   |
| و یوان الصالحین کاتفصیلی تذکره سما لک مجذوب اوراولیاء کے تصرفات کاتفصیلی ذکر                                                                                                        | بابنمبر4   |
| اس باب میں شنخ مریداور منقع کے بارے میں مکمل بحث                                                                                                                                    | بابنبر5    |
| اس باب میں تربیت بینے سے متعلق تفصیل                                                                                                                                                | بابتمبر6   |
| اس باب میں اولیائے کرام کے کلام کی شرح کابیان                                                                                                                                       | بابتمبر7   |
| اس باب میں حضرت آ دم کی تخلیق کا بیان                                                                                                                                               | بابنبر8    |
| اس باب میں تفصیل کے ساتھ فنتھ کے احکام                                                                                                                                              | بابنبر9    |
| اس باب میں برزخ کاتفصیلی بیان                                                                                                                                                       | باب نمبر10 |
| اس باب میں جنت کاتفصیلی بیان                                                                                                                                                        | بابنمبر11  |
| اس باب میں چہنم کاتفصیلی بیان                                                                                                                                                       | بابنبر12   |

### حضرت سيدى عبدالعزيز الدباغ رضى الشعنه كى فبر مبارك

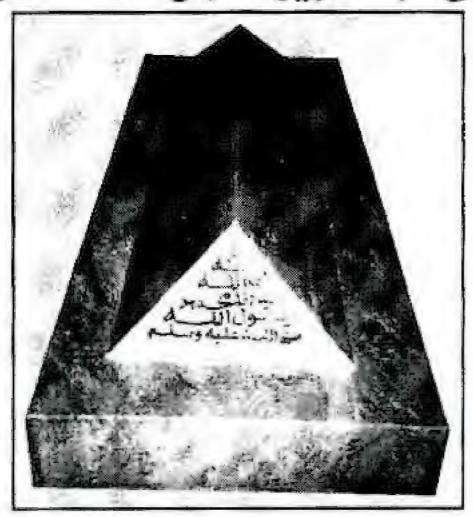

حضرت سيدى عبدالعزيز الدباغ كاوصال 1032 هيلى ہوا۔ آپ كاسلسلة طريقت سيدنا خضرعليه السلام مباركه كو كے ذريعے براہ راست سركار دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم تك پنتجا ہے۔ اس لئے اس سلسلة مباركه كو "سلسله سيدى عبدالعزيز الدباغ كے مريدوں، "سلسله ليدى عبدالعزيز الدباغ كے مريدوں، شاگر دوں خصوصاً سيدى عبدالو باب الثازى كے ذريعے پھيلا۔ پھرسيدى احمد بن ادريس الفاسى كى كوششوں شاگر دوں خصوصاً سيدى عبدالو باب الثازى كے ذريعے پھيلا۔ پھرسيدى احمد بن ادريس الفاسى كى كوششوں سے بيسلسله جازِ مقدس، مصراور يمن تک جا پہنچا۔ سيدى محد السوسى ادرسيدى عثمان الاميرغنى ادرسيدى ابراہيم راشد كے ذريعے اس سلسلے نے ليبيا اورسوڈ ان ميں بھى خاصى شہرت حاصل كى۔

قبرستان باب الفقوح میں دعا کے بعد غوث وقت حضرت سیدی عبد العزیز الد باغ کے مزارِ مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ آج کل (نومبر 2007ء) آپ کے مزارِ مبارک پرنئ تقییرات ہورہی ہیں۔ جس کی طرف روانہ ہوئے۔ آج کل (نومبر 2007ء) آپ کے مزارِ مبارک پرنئ تقییرات ہورہی ہیں۔ وجہ سے مزارِ مبارک پر حاضرین کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ خادم کو بتایا کہ بھٹی ہم بہت دور ہے آئے ہیں مہر بانی فرما کر ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے ، یقیناً یہ سیدی عبد العزیز الد باغ کا تصرف ہے کہ ہمیں آپ کے مزارِ مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی بارگا و اقدی میں اپنا ، تمام احباب اور بالحضوص معرب شیخ غلام رضاعلوی قادری شاذ لی مرظلہ العالی کا خصوصی ہدیئے سلام پیش کیا۔ پھر آپ کے مزارِ مبارک پر حضرت شیخ غلام رضاعلوی قادری شاذ لی مرظلہ العالی کا خصوصی ہدیئے سلام پیش کیا۔ پھر آپ کے مزارِ مبارک پر

عاور کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کے پہلو میں آپ کے مرید و خلیفہ حضرت احمد بن مبارک اسلجمای کی بھی قبر مبارک اسلجمای کی بھی قبر مبارک ہسلجمای کی بھی قبر مبارک ہے۔ جنہوں نے حضرت کے ملفوظات طیبات کو الابسویسن کی صورت میں جمع فر مایا۔ کچھ دیر آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے بھر حسب معمول تصاویر بنا کیں اور اس سفر کا الوداعی سلام کرتے ہوئے سیدی علی الحرز ہم کے مزارِ مبارک برحاضری کا شرف حاصل کیا۔

سیدی علی الحراز ہم کا مزارِ مبارک قبرستان باب الفتوح کے مزارات میں ہے ایک اہم مزار شار ہوتا ہے۔ بیدوہ مزارِ مبارک ہے کہ جس کے باہر سیدی عبدالعزیز الدباغ کی پہلی مرتبہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔

سیدی عبدالعزیز الدباغ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدی عبداللہ البرناوی نے جھے ہے ہو چھا کہ تمہارے خیال ہیں دنیا کی کون کی الی نعمت ہے جو جنت ہے بہتر ہے؟ اورکون کی الی مصیبت ہے جو جہنم ہے بدتر ہے؟ ہورکون کی الی مصیبت ہے جو جہنم سے بدتر ہے؟ ہیں نے جواب دیا کہ حالت بیداری میں نی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جنت ہے بہتر ہے اور حصول ہنت ہے بہتر ہے ۔ یہ جواب من کرسیدی عبداللہ البرناوی ہے اور حصول ہنتے ہے کے بعداس کا سلب ہوجانا جہنم ہے بدتر ہے ۔ یہ جواب من کرسیدی عبداللہ البرناوی جھے اور انہوں نے میر سے پاؤں کو بوسہ دینا شروع کردیا، میں نے پوچھا کہ آپ میر سے پاؤں کیوں چوم رہے ہیں جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے 80 سے زیادہ مشارکتے ہے یہ سوال کیا تھالیکن ان میں ہے کئی آیک کا جواب بھی تمہار ہے جواب جینا بہتر نہیں تھا۔

سیدی احمد ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سیدی عبدالعزیز الدباغ ہے سوال کیا کہ گیا سیدی عبداللہ البرناوی اس سوال کے جواب سے واقف تھے؟ یا وہ صرف اس سوال کے ذریعے لوگوں کی فرمانت کا امتحان لینا جا ہے تھے؟ جس پرسیدی عبدالعزیز الدباغ نے فرمایا کہ وہ اس سوال کے جواب سے اچھی طرح واقف تھے اور سوال کرنے کا مقصد صرف امتحان لینا تھا۔

ان تمام مقامات پر حاضری کے بعد ایک تیکسی میں سوار ہو کر فاس کے بڑے تیکسی سٹینڈ کی طرف روانہ ہوئے تا کہ ذرعون اور مکناس میں زیارات کا شرف حاصل کیا جائے۔



### سيدى عبدالعزيز الدباغ رضى اللهعنه

حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ کی ولادت با سعادت بلادِ مغرب کے شہر فاس کے ایک صوفی گھرانے میں 1090 ھیں ہوئی۔ آپ حسب ونسب کے اعتبارے اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی باکیزہ اور اعلیٰ نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ کا سلسلۂ نسب حضرت مولای اور یس ٹانی اور مولای اور ایس ٹانی اور کسنی مولای اور ایس ٹانی اور ایس کا در ایس بازیتا ہے۔ ای وجہ سے آپ اور ایس اور ایس کا در ایس کی اور الحسنی مولای ہونے ہیں۔

سیدی عبدالعزیز الدباغ کے مشہور واہم مریدین میں سیدی احد بن مبارک السلجمای المالکی

(متونی 1566 ھ) کا نام سرفہرست ہے اور کبی آپ کے اہم خلفاء میں شار ہوتے ہیں جنہوں نے
سیدی عبدالعزیز الدباغ کے بچھ الفوظات وطیبات اور کرامات کوتصوف کی مشہور زمانہ کتاب "الابسویوز صن
کملام سیدی عبدالعزیز الدباغ " میں محفوظ فرمایا ۔ تصوف کی اہم کتب میں یہ کتاب تیسر نے نبر
پرآتی ہے۔ پہلے نبر پرامام غزالی کی 'احیا، العلوم " گھرسیدی ابن عطاء الله الاسکندری کی 'الحصیم "
اور پھر' الابسویسز مشسویم " ہے۔ کتاب الابریز کوقاضی عیاض مالکی کی کتاب 'المشسفاء "کی طرح خانقا ہوں اور گھروں میں برکت کیلئے رکھا جاتا ہے۔ اس وقت دار السکتب العلمیم (بیروت - لبنان)
کی شائع کردہ ''الابسویسز مسن کملام سیدی عبدالعزیز الدباغ " بندہ کے نیر نظر ہے۔
کی شائع کردہ ''الابسویسز مسن کملام سیدی عبدالعزیز الدباغ " بندہ کے نیر نظر ہے۔
کی شائع کردہ ''الابسویسز مسن کملام سیدی عبدالعزیز الدباغ " بندہ کے نیر نظر ہے۔
کی شائع کردہ ''الابسویسز مسن کملام سیدی عبدالعزیز الدباغ " بندہ کے نیر نظر ہے۔

یے کتاب مصنف کے تعارف، مقدمہ، تین فعول اور بارہ ابواب پرمشمل ہے۔ سب سے پہلے مصنف کا مختفر تعارف جمل میں یہ تحریر ہے کہ حضرت احمد بن میارک اسلجما کی مائی فقد کے بہت بڑے امام، مدرس اور فقیہ تھے۔ الابریز کے علاوہ چھدوسری کتب کے بھی مصنف تھے۔ اس کے بعد مصنف کا کتاب کے بارے میں اپنامقدمہ ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں '' سمعت صنب صن المعرفة بالیوم الاخروج میں میں اپ فرماتے ہیں '' سمعت صنب میں المعرفة بالیوم الاخروج میں میں مسن حشر و نشر و صراح و میزان و نعیم باہر ماتھر ف اذا سمعته انه ینکلم عن شہود و عیان ویخبر عن تحقیق و عرفان،

نے بلادِمغرب کی طرف ہجرت کی۔ یہاں پر ہر برقبیلہ ''اور جه '' کے سردارا سحاق بن محدنے آپ کا شاندار استقبال کیا اور پھرای سردار کی تحریک اور کوششوں سے دوسرے قبائل نے بھی مولای اور یس کے ہاتھ پر بیعت کی۔

ایک شخص سلیمان الشماخ نے کیم رہیج الثانی 170ھ آپ کوز بردیا جس کی دجہ ہے آپ کی شہادت داقع ہوئی۔ 1110ھ سلطان مولای اساعیل کے حکم سے مزارِ مبارک کی تغییر کھمل ہوئی۔ یہاں پر ہرسال 12 رہیج الاول شریف کو وسیع بیانے پرمحافل عید میلا دالنبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے ،اسی طرح ہر سال 26 رمضان المبارک کوایک محفل منعقد ہوتی ہے جس میں بخاری شریف کاختم کیا جاتا ہے۔

پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ ہے، ہم تقریباٰ کے گفتہ میں مولای اور لیں پہنچ گئے۔ یہاں پر کثرت ہے ذائرین حاضری ویتے ہیں۔ مزار مبارک کی بوری عمارت انتہائی خوبصورت انداز میں تقییر کی ٹئی ہے جومراکشی طرز تقییر کا عظیم شاہکار ہے۔ جس وفت ہم پنچے تو اس وفت نماز ظہر کا وفت ہو چکا تھا۔ نماز ظہرا داکی پھر بارگا و مولای ادر بیس میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی بارگا واقد س میں چا در کا نذرانہ پیش کیا، فاتح خوانی کی، دعا کے بعد جب روانہ ہونے گئے تو منتظم مزار نے جوابا ہمیں ایک چا دراورخوبصورت موم بتیوں کا تحذیبیش کیا جسے ہوئے قبول کیا ، پھر باہر صحن میں دو حتی ادر کی سادات سے جسے ہم نے بارگا و مولای ادر لیس کا ہدیہ ہجھتے ہوئے قبول کیا ، پھر باہر صحن میں دو حتی ادر لیک سادات سے ملاقات کی اور ان سے دعائے خیر و ہر کت حاصل کی۔ الودائی سلام کرتے ہوئے احاظہ مزار سے باہر آئے ، علیہ وال بھی انظار کر دیا تھا ایک ہوئل میں بیٹھ کر دو پیر کا کھانا کھایا اور شیر مکناس روانہ ہوئے۔



حنی ادر لی سادات کے ہمراہ

97

#### مكناس

زرعون سے مکناس 35 کلومیٹر ہے لیکن پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ ہے ہمیں شہر پہنچنے تک تقریباً ہوات کے مقامت میں ہاری دلچیں تقریباً ہوں میں ہوتا ہے۔ مکناس میں ہاری دلچیں کے مقامات میں صرف سلطان مولای اسامیل کا مقبرہ تھا ، ٹیکسی والے کو بید مقام معلوم تھا اس لئے وہ شہر میں واغل ہوتے ہی ہمیں مقبرہ مولای اسامیل لے گیا۔ بید مقبرہ وسیع وعریض رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ بزے بزے واغل ہوتے ہی ہمیں مقبرہ مولای اسامیل لے گیا۔ بید مقبرہ وسیع وعریض رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ بزے بزے برالوں کے گزرگر آخر میں مقبرہ آتا ہے جوانتہائی خوبصورت اور فن تقبیر کا عظیم شاہکار ہے۔ غیر مسلموں کو مقبرہ پالوں کے گزرگر آخر میں مقبرہ آتا ہے جوانتہائی خوبصورت اور فن تقبیر کا عظیم شاہکار ہے۔ غیر مسلموں کو مقبرہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ، وہ باہر درواز سے بھی اس مقبرہ کو حسرت بھری نگا ہوں ہے دیکھتے ہیں اور فونوگر انی کرتے نظر آتے ہیں۔ مقبرہ کے اردگر در بواروں پر موجودہ حکمر انوں کا شجر و نسبتر میر ہے۔



(مقبره مولای اساعیل)

مولای اساعیل کی قبر کے علاوہ اور بھی بہت می قبریں ہیں،سب کیلئے فاتحہ پڑھی،مقبرہ سے باہر آئے اور فیکسی میں سوار ہوکر فاس روانہ ہوئے۔راہتے میں ایک مقام پر نمازعصرا داکی اور مغرب تک ہم اپنے ہول میں پہنچ گئے۔

بردزجمعۃ المبارک 16 نومبرنماز فجری ادائیگ کے بعد مزارات پر حاضری کیلئے سب سے پہلے سیدی عبد القادر الفای کے مزار مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے ہوئل سے میدمقام بہت دور تھالیکن

فصیل کے اندر پیدل چلنے کے علاوہ اور کوئی سواری میسرنہیں ہوتی۔ اس لئے تقریبا ایک گھنٹہ چلنے کے بعد زاویہ سیدی عبدالقادر فائ پنچ تو ویکھا کہ زاویہ بند ہے۔ لوگوں سے بچ چھالیکن کچھ پیتہ نہ چل سکا ہا لآخر باد کو استہ زاویہ کے باہر ہی کھڑ ہے ہو کر فاتحہ پڑھنی شروع کردی۔ لیکن ان اولیاء کرام کے بعداز وصال بھی عجب تصرفات ہوتے ہیں کہ اچا تک ایک شخص ہمارے پاس آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ آپ انتظار کریں میں اس زاویہ کے منتظم کو بلا کریا زاویہ کی چائی ہے گر آتا ہوں۔ گو کہ اب ہم فاتحہ اور وعا پڑھ چھے تھے لیکن اسے صاحب مزار کا تصرف گر دانتے ہوئے فاموش ایک طرف کھڑ ہے ہوگئے۔

پی کے بعد وہ تحض اپنے ہمراہ ایک نوجوان کو لے کرآ یا اور اسے ہمارے ساتھ ملانے کے بعد خود کہیں چلا گیا ، اس نوجوان نے زاد ہے کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر جانے کی اجازت وی ، ایک ہی لائن شدن چار تھور مبارکہ ہیں ، دا کی طرف سب سے پہلے سیدی عبدالقادر فاس کے والد ماجد کی قبر ، با کیں جانب سیدی عبدالقادر فاس کے دو چھا کی قبوراور عین درمیان میں مشہور زمانہ تحق حضرت علامہ سیدی عبدالقادر فاس کا مزارِ مبارک ہے۔ ایک بار پھر ان بزرگوں کیلئے فاتحہ پڑھی اور دعا کے بعد اس نوجوان کا شکریدادا کرتے ہوئے زاویہ نے باہر آگئے۔ اس کے بعد محبد اندلس کی زیارت کی بیم جبہ بھی فاس کی قدیم اور تاریخی مجد ہوئے زاویہ نے باہر آگئے۔ اس کے بعد محبد آندلس کی زیارت کی بیم جبہ بھی فاس کی قدیم اور تاریخی مجد ہوئے رافیہ بیر ناظمہ الغیر بیر (جس نے مجد قرویین تعمیر کروائی ) کی بہن مریم الفیر بیر نے کروائی۔ والیسی پر ایک جگہیں سیدی تحرج معفر الکتانی کا زاویہ نظر آیا ، جواس وقت بند تھا۔

سیدی مولای الصقلی کے مزارِ مبارک کی طرف جارہے تھے تو گلی کے موڑ پر اچا تک ایک آ دی

نے ہمیں روک کرسلام کیا اور کہنے لگا کہ میں نے گل آپ کوزاویہ مولای اور ٹیس میں دیکھا تھا اور آپ لوگ

بچھ کتا ہیں بھی تقتیم کررہے تھے (حالا نکہ ہم نے اس شخص کوئیس دیکھا تھا) اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں آ پ سے
دوباتوں کے بارے میں عرض کرنا چا ہتا ہوں ہم نے کہا ہم اللہ فرما میں ، کہنے لگا کہ میدی مولای عبدالسلام شمیش
حضرت مولای اور لیس کی اولا و میں سے ہیں (حالا نکہ ہم نے اس سے یا اور کسی سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا
تھا) پھر وہ یو چھنے لگا کہ کیا آپ نے سیدی العربی الدرقاوی کے مرشد سیدی علی جمال کے مزارِ مبارک کی
زیارت کی ہے تو میں نے جواب دیا کہ ان کے مزارِ مبارک کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں۔ جس پراس شخص

نے کہا کہا گرآ پان کے مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے ساتھ چلیں ،ہم نے اسے نیبی مدواور صاحب مزار کا تصرف ہجھتے ہوئے کہ وہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا چاہتے ہیں اس شخص کے پیچھیے چلی بڑے ،اور پچھری دیر ہیں ہم اس مقام پر حاضر ہتے ،سلام پیش کیا ، فاتحہ شریف پڑھی اور وعاکی ۔ بعد میں وہ شخص کہنے لگا آئیں اب میں آپ کوغوث وقت شنخ ابو مدین رضی اللہ عنہ کے خلوت خانہ کی زیارت کرواد بتا ہوں ۔

بحدالتد! اس مقام کی بھی باہر سے زیارت کا شرف حاصل کیا۔ سامنے ایک مسجد بھی نظر آئی جس کا نام بھی مسجد ابوشعیب مدین تھا۔ ان مقامات پر حاضری کے بعد اس شخص کاشکر بیادا کیااور جامع قروبین میں جمعة المبارک کی ادائیگی کیلئے پہنچ گئے۔



مزارِمبارک حضرت سیدی علی الجمال رضی الله عند (فاس) شیر فاس میں تین روز کے قیام کے بعد سیدی عبدالسلام شیش کی بارگاہ میں حاضری کیلئے بروز ہفتہ 17 نومبر فاس سے بذریعیٹرین '' سبیدی فاسم'' اور پھر'' مسولای مصدی القصیر الکبیپو'' روانہ ہوئے۔

احماس ہونے لگا۔ مختصر ہے کہ 1109ھ ہے 1121ھ تک میں ای حالت میں رہا۔ میں ہر شب جمعہ ولی کائل سیدی علی بن حرزہم کے مزار مبارک پر اور زائزین کے ہمراہ قصیدہ بردہ شریف کمل پڑھا کرتا تھا۔ ای طرح ایک شب جمعہ کو یہ د ظیفہ کمل کر کے جب مزار مبارک ہے باہر آ رہا تھا تو دیکھا کہ قریب ہی ہیری کے درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے جھے بلایا اور بچھ کو میری باطنی کیفیت ہے آگاہ کرتا شروع کر دیا میں سے بچھا ندازہ ہوا کہ پٹھنے کوئی فیار ہے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت بچھے کوئی وردیا ذکری سے سے تھا ندازہ ہوا کہ پٹھنے کوئی فیار نیادہ توجہ نہ دی اور دومری باتیں کرنے میں مشخول رہے۔ میں بارباران سے اپنی ورخواست و ہراتا لیکن وہ ہر بار میری بات کو بدل دیتے ۔ حتی کہ شب ہونے لگی تو بھراس شخص نے کہا کہ میں اس وظیفہ کو بھی ترک نہیں کرو گے لیس میں نے ان کے ساتھ اللہ تبارک وتعالی کے نام پر بیٹ تہیں کریے کہا کہ میں اس وظیفہ کو بھی ترک نہیں کرو گے لیس میں نے ان کے ساتھ اللہ تبارک وتعالی کے نام پر بیٹ تہیں کریے کہا کہ میں اس وظیفہ کو بھی ترک نہیں کرو گے لیس میں نے ان کے ساتھ اللہ تبارک وتعالی کے نام پر بیٹ تہیں کرو بیٹ کے تھے سے کہا کہ تم نے دوزانہ 7000 مرتبہ میں نے بیک کہا کہ تم نے دوزانہ 7000 مرتبہ اس وظیفہ کو بھی ترک نہیں کروں گا۔ پھراس شخص نے جھے سے کہا کہ تم نے دوزانہ 7000 مرتبہ ویں وظیفہ کا ورد کرنا ہے۔

### اللَّهُمَّ يَا رَبِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدُاللَّهَ اِجْمَعَ بَيُنَى وَبِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّد بُن عَبُدُاللَّهِ فِي الدُّنْيَا قَبُلَ الْاجْرَة

(اے اللہ اے دب کریم تو ہمارے سر دار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت وشان کے وسلے ہے۔ آخریت ہے اللہ اسے ملادے)

بیورد لینے کے بعد ہم اس مقام ہے اٹھ کھڑے ہوئے تو ای دوران درگاہ کے متولی شیخ عمر بن محمد الهواری بھی تشریف لے آئے۔ بھراس شخص نے شیخ الهواری کو بیفیعت کی کہتم اس شخص کا خاص خیال رکھنا جس کے جواب میں شیخ الهواری نے فرمایا " **ہو سیدی، یا سیدی**" اے سیدی بیتو ہمارے سروار ہیں۔

حضرت سيدى عبدالعزيز الدباغ فرمات بين كه جب حضرت يضح الهوارى كه وصال كا وقت قريب آياتوانهول في محال كا وقت قريب آياتوانهول في محصد دريافت كيا أقددى صن الرجل الذى لقنك الذكر عند السددة ؟كياتم جانع بوكراس بيرى كورخت كي فيحذ كركي تلقين كرف دالله فض كون ها؟ بين في جواب ديا

### سيدى عبدالسلام مشيش رضي الله عنه

موروکو کے شہر مقصوان سے جنوب شرق کی طرف ایک طویل پہاڑی سلسلہ کے درمیان ایک اولے پیاڑ جبل علم (Mount Alam) کی چوٹی پر قطب وقت سیدی عبدالسلام مشیش رضی اللہ عنہ شاہ بلوط کے ایک درخت کے نیچ آ رام فر ماہیں۔ پورے سٹر موروکو کے دوران ہم اس نتیج پر پہنچ کہ یہاں کے لوگول کو اور کسی شخصیت کے مزار کے بارے میں معلومات ہول یا نہیں لیکن آنہیں حضرت مولای اور لیس، حضرت مولای اور لیس، حضرت مولای اور ایس، معلومات ہول یا نہیں لیکن آنہیں حضرت مولای اور ایس، حضرت مولای اور ایس، حضرت مولای عبدالسلام شیش اور سیدی محمد بن سلیمان الجزولی رضوان اللہ علیم اجمعین کے مزارات مبارک کے بارے میں ضرور علم ہوتا ہے۔ اس سے ال شخصیات مبارکہ کی عظمت وشہرت اور ان سے عقیدت و محبت کا اندازہ لگایا جا سگرات اور ان سے عقیدت و محبت کا اندازہ لگایا جا سگرات اور ان سے عقیدت و محبت کا

سیر فاس کی زیارات کے بعداس عظیم مقام مقدس پر حاضری کیلئے ہم بذر بعد ٹرین "السق صدی السک میں سوار ہوکرا اسو ایعن شہر پنجے ۔العرایش سے جلی علم کا فاصلہ 110 کلومیٹر ہے جو تقریباً پہاڑی علاقے میں شار ہوتا ہے ۔العرایش جنج تک شام ہو چکی جبل علم کا فاصلہ 110 کلومیٹر ہے جو تقریباً پہاڑی علاقے میں شار ہوتا ہے ۔العرایش جنج تک شام ہو چکی مقص ۔اس لئے مناسب سمجھا کے رات العرایش میں گزار کرعلی الصبح جبل علم کی طرف روانہ ہوں ۔ دوسر بے دن بروز اتوار 18 نومبر 2007 ء نماز فجر کی ادائیگی اور ناشتہ کے بعدا یک شیسی والے ہے بات طے کر کے جبل علم کی طرف روانہ ہوئے ۔ راہت میں چھوٹی تیادیاں بھی ملیں ۔لیکن اکثر علاقہ غیر آباداور چٹانوں پر مشمتل کی طرف روانہ ہوئے ۔ راہت میں چھوٹی تیادیاں بھی ملیں ۔لیکن اکثر علاقہ غیر آباداور چٹانوں پر مشمتل شار بھی بہت کم نظر آئی۔

حفرت سیدنا عبدالسلام شیش کی ولا دتِ باسعادت جبلِ علم کے قریب" فنبیله بنی عدوسی"
میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب سیدی مولای ادر لیس سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے جا ملتا
ہے۔ اس لئے آپ الا در ایس الحسنی بھی کہلاتے ہیں۔ 16 برس کی عمر ہیں طلب علم کی خاطر گھر سے روانہ ہوئے۔ آپ کے پہلے استاد و مرشد شیخ عبدالرحمٰن المدنی الزیات رضی اللہ عنہ ہیں۔ جن کی زیر تربیت آپ مدینہ منورہ ہیں مقیم رہے۔ حضرت شیخ عبدالرحمٰن المدنی آپ سے فر مایا کرتے ہے کہ آپ عبادت میں مصروف مدینہ منورہ ہیں جب فارغ ہوں گے تو کھانا تیار یا کیں گے۔ ایک رات اس کھانے کے بارے میں آپ کچھ شفکر

منے کہ آپ کے سامنے آپ کے مرشد ظاہر ہوئے اور فر مایا بلاخوف وخطراس کھانے کو تناول کرو کیونکہ آپ ہمیشہ الله تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ پچھ عرصہ بعد آی وطن واپس روانہ ہوئے ، دورانِ سفر بجائیہ میں مشہور اندلی صوفی سیدی ابو مدین شعیب رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے جن سے بیعت ہونے کے بعد ورس طریقت حاصل کیا اور واپس وطن تشریف لے آئے۔واپس آ کراپی خانقاہ میں زہروریاضت کی زندگی بسركرنے ليكے۔آب كاارشاد مبارك ہے كہ ہميشہ خالق كى محبت ميں كم رہو يخلوق سے رابطہ ركھنے كى بجائے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مضبوط رابطہ رکھواور اس کی رضا کے طالب رہو۔حضرت سیدنا عبدالسلام شیش کی شہرت اپنے قبیلے کی حدود ہے لکل کرسارے شالی مراکش میں پھیل گئی ، پھر آپ ممالک مغرب میں اس یائے کے قطب مانے گئے جیسے مشرق میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ مانے جاتے ہیں۔ یہ وہی قطب وفت منے کے جن کی تلاش میں سیرتا ابوالحن الثاذ کی رضی اللہ عندنے بلادِمشرق کا سفر فر مایا اور جب آپ کی ملاقات حضرت شیخ ابوالفتح الواسطی سے ہوئی تو انہوں نے آپ سے فر مایا کہتم قُطب وفت کی تلاش میں یہاں آئے ہو جب کہ وہ تمہارے ملک میں موجود ہے۔سید نا ابوالحن الثاذلی پہاڑکی چوٹی پر مقیم قطب وقت سے ملاقات کیلئے اُور چڑھنا شروع ہوئے تو سیرنا عبدالسلام شیش نے اپنی خانقاہ سے باہرنگل کر آ یہ کا استقبال كرتے ہوئے آپ كا يورا سلسلة نسب بيان كرديا۔ پھر فرماياتم ہمارے ياس بحثيت ايك فقيرآئے ہوتو اس نقر کے عوض تم نے دنیا و آخرت کی دولت حاصل کرلی ہے۔ پھرسید نا ابوالحن الشاذ لی نے آپ سے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی روز تک آپ کے باس مقیم رہااور آپ کی خصوصی تو جہات اور فیوضات و برکات ہے مجھے نو ریصیرت عطاموا۔سیدنا ابوالحین الشاذلی فرماتے ہیں کہائی قیام کے دوران سیدی عبدالسلام شیش کی بہت ی کشف وکرامات کا بھی مشاہدہ کیااور مجھے قطبیت کے منصب پر فائز ہونے کی بشارت دی اور فرمایا که اے علی! تم افریقه کی طرف کوچ کرجاؤ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سفر ے پہلے مجھے وصیت فرما کیں جس پرسیدی عبدالسلام شیش نے فرمایا اے علی!آللے آللے والناس الله الله الله الله الله الله الله الموكر الوكر المين الن كے ذكر سے اپن زبان كو بيجانا ، خدا وند تعالى كى يا دكو ہروفت ول میں بسائے رکھنا، لوگوں پر تو کل نہ کرنا، اینے فرائض کی بابندی کرنا، خلق غدا کی طرف توجہ مت کرناحتیٰ کہ

خداوند تعالیٰ کی طرف ہے تہمیں ایسا کرنے کا حکم نہ اُل جائے۔خداوند تعالیٰ کی رہنمائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو گی۔

سیدی عبدالسلام مشیش ہمیشہ تلقین فر مایا کرتے تھے کہ توانین شریعت بڑمل کرو، گناہ ہے بچو، تمام و نیاوی خواہشات سے دل کو دور رکھو، جو کچھ اللہ تبارک و نعالی کی طرف ہے آئے اسے خوشی سے قبول کرو، خداوند تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز سے مقدم جانو۔

ہم جس گاڑی میں جبلِ علم کی طرف سفر کر رہے تھے اس کا ڈرائیور بھی بہت اچھا آ دمی تھا۔ دوران سفروہ بھی ہمیں اس مقام مقدر کے حوالے ہے معلومات فراہم کرتار ہا۔ تقریباً دو گھنٹے میں ہم جبل علم کے قریب پہنچ گئے۔گاڑی کھڑی کی اور جیسے ہی پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کیا تو میں 800 سال قبل کے ماحول مين جابيبنيا كدوه كياعجب منظر بموكا كدجب سيدنا ابوأنحن الشاذلي رضي الثدعنه قُطب ونت كي ملا قات كيليخ ای بابرکت بہاڑ پر چڑھ رہے ہول گے اور قطب وفت اپن غارے نکل کر اس منی شمرادے کے استقبال کیلئے ینچے کی طرف اتر رہے ہوں گے۔ابھی انہی خیالوں میں محوققا کہ سامنے آپ کا مزارِ مبارک نظر آیا۔جس کو شاہ بلوط کے طویل العمر درخت کی شاخوں نے گھیرر کھا ہے۔ آپ کا مزارِ مبارک ایک مختصری جارد بواری کے اندر ہے جوقد یم پتحروں ہے بن نظر آتی ہے۔ جار دیواری کے دواطراف میں چھوٹی محیوٹی کھڑ کیاں نصب ہیں۔ یہاں پر کنڑت ہےلوگ حاضری کیلئے آتے ہیں حالا تکہاس مشکل مقام پر پہنچناا تنا آسان نہیں لیکن بیصرف صاحب مزار ہی کا تصرف ہے۔ ہم نے جتنی تعداد میں زائزین یہاں پر دیکھیے مور وکو میں شاید ہی کسی دوسرے مقام پر دیکھے ہوں۔ چار دیواری کی ایک کھڑ کی کے سامنے بیٹھ گئے ،سلام پیش کیا، ختم شریف پڑھا، جن احباب نے سلام کیلئے کہا تھا ،ان سب کا سلام پیش کیا۔ یہاں پر آنے والے زائرین ل کر تلاوت کرتے ہیں اوراجتماعی طور پر ذکروفکر میں مشغول نظرا تے ہیں۔ کچھلوگ مقامی زبان میں مختلف مشم کے تعرہ جات بھی بلند كرتے نظرآئے۔آپ كے مزار مبارك كے پہلويس دواور مزارات مباركہ بھى بتائے جاتے ہیں۔جن میں ا کی آپ کے خادم کا اور دوسرا آپ کے ایک صاحبز اوے کا مزار ہے۔ غالبًا بیون ک صاحبز اوہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا ابوالحن الشاذلی نے فرمایا تھا کہ بیں ایک دن سیدی عبدالسلام مشیش کی بارگاہ اقدی میں

موجود تھا۔ آپ کے ہمراہ آپ کے ایک صاحبزادہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس دوران جھے خیال آیا کہ بیل جناب شخ ہے اللہ تارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے متعلق سوال کروں۔ ابھی اس خیال کا آنا تھا کہ فوراً وہ صاحبزادہ اٹھے اور جھے ذورے ہلا کر کئے گئے ''یہ ابسا الحسن اخت اردت ان قسال الشیخ صاحبزادہ اٹھے اور جھے ذورے ہلا کر کئے گئے ''یہ ابسا الحسن اخت اردت ان قسال الشیخ عین اسم اللہ الاعظم کے بارے بیل سوال کرے۔

سیدناعبدالسلام مشیش کے احاطہ مزار کے اردگردئی مزارات ہیں۔ جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ان میں سے اکثر مزارات آپ کی اولا وانجادادر پچھددوسرے اولیائے کرام کے مزارات مبارکہ ہیں۔ آپ کی نسبی اولا دابھی تک چلی آرہی ہے اورشر فاء کے نام سے مشہور ہے۔

سیدناعبدالسلام مشیش کے قرب میں بچھ وقت گزارااور یہاں بیٹے ابنی قسمت پرفخر و نازکرر ہے سے کہ ان بزرگوں کا جم پرکتنا کرم اور مہر بانی ہے کہ سال 2006ء میں بانی سلسلہ شاذلیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اب سال 2007ء میں آپ کے مرشد کریم قطب وقت سیدی عبدالسلام مشیش کے قرب میں بیٹے ہوئے میں اس بات رہے کہ کوئی شخص بھی خودان مقامات مقدس پر حاضری نہیں دے سکتا گرب میں بیٹے ہوئے میں انہی کی توجداور منظوری سے جاتا ہے۔

بحد الله! یقینا ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ بزرگان وین ہم ناچیزوں پرخصوصی مہر یائی اور توجہ فرماتے ہیں اور اگر بات و نیاوی مال ومتاع کی ہوتی تو میں ذاتی طور پرایسے بے تارافراد کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس و نیاوی اسب کے انبار کئے ہیں لیکن وہ آج تک کی بھی سفر زیارات کیلئے روانہ نہ ہو سکے ۔ لہذا اپنی خوش قسمتی اور سعاوت مندی پر نہایت بجز وا تکسار سے بارگاور ب العالمین میں شکر اوا کرتا ہوں ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چندروزہ زندگی میں ایسے سفر زیارات مقدسہ کو جاری و ساری رکھے ۔ آمین ۔

سیدی عبدالسلام مشیش کی بارگاہ مبارکہ میں الودائی سلام کے بعد پہاڑ سے بینچاتر تاشروع ہوئے تو اچا تک حضرت سیدنا عبدالسلام مشیش کی اولا و مبارک کی ایک شخصیت نے ہمیں روک لیا اور کہا کہ آپ سیدی عبدالسلام مشیش کے مہمان ہیں ،آپ سب لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیس تا کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ ہم مین کر جیران ہو گئے اور ان کا شکر بیا داکرتے ہوئے کہا کہ ہم اجازت جا ہتے ہیں کیونکہ ہم جلدی

دایت سید الوجود صلی الله علید آلدو کم " (عید کے تیسر دن جھے بی اکرم سلی الله علید آلدو کلم کی زیادت کا شرف حاصل ہوا)۔ اس کے بعد سیدی عبد الله البرناوی نے بھے حقیث جمعت الله مع عبد العزیز قبل الیبوم کنت اخاف علیک والیوم حیث جمعت الله مع دحمت تعالیٰ سید الوجود امن قلبی واطعان خاطری فاستود عک الله عزو جل" (ایسیدی عبد العزیز آج تک بھے تہارے بارے بیس ڈرفھالیکن آج جب الله تبارک و تعالیٰ عزو جل" (ایسیدی عبد العزیز آج تک بھے تہارے بارے بیس ڈرفھالیکن آج جب الله تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے تہ ہیں سرکار وو عالم صلی الله علیہ وآلہ و سلم کی بارگاہ اقدیں تک پہنچا دیا ہے تو اب تبارے بارے میں میرا ول اور خیال مطمئن ہے، پس میں اب تمہیں الله تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے خدا عافظ گہر رہا ہوں )۔

سیدی عبدالعزیز الدباخ فرماتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد سیدی عبداللہ البرناوی اپنے وطن تشریف لے گئے اور 1126 ھسیدی عبداللہ البرناوی کا وصال ہوگیا۔ "ولسے مسات سیدی عبداللہ البرناوی کا وصال ہوگیا۔ "ولسے اصحات سیدی عبداللہ البرناوی ورثت صاکان عندہ صن الاسراد" (سیرعبدالعزیز الدباغ فرمات ہیں کہ سیدی عبداللہ البرناوی کی وفات کے بعدان کے تمام اسرار ومعارف مجھے وراثت ہیں ملے )۔سیدی عبداللہ البرناوی کو وائن ہیں ملے )۔سیدی عبداللہ البرناوی کو وائن ہے گئے تھے۔

سیدی عبدالعزیز الد باغ فرماتے ہیں ای طرح جو ہزرگ تُطیب کے مرتبے پر فائز تھان سے میری ملاقات کھی ججھے ملاقات کا شرف حاصل رہا۔ ان میں ایک تُطب وقت شُخ منصوراحد بھی جی جن سے میری ملاقات سورج گرہن کے مشہور واقعہ سے ایک ماہ قبل ہوئی تھی اور جب ان سے میراتعلق قائم ہوا تو ان کی سر پرتی میں بھی بہت سے عجیب وغریب واقعات چیش آئے۔ سیدی عبدالعزیز الد باغ فرماتے ہیں کہ شُخ منصوراحمد کی وفات کے بعد میں ان کاروحانی وارث بنا۔

حضرت علامه اخدا بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ سیدی عبدالعزیز الد باغ کو بے شارمشائخ کرام کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل تھا۔ 10 سے زائد اولیاء کی روحانی وراثت آپ کو نصیب ہوئی۔ برگت کیلئے صرف چند مشائخ کے اسمائے مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔



ر باطمملکتِ موروگوکا وارانحکومت ہے۔ تمام غیرمکی سفار تخانے اسی شہر میں بین ۔ موروگوکا ووسرا بڑا شہر جوطویل فصیلوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کے اہم مقامات مقد سد میں سیدی احمدالتیجائی کے خلیفہ سیدی عربی بی بن ساتے کا مزار مبارک مقبرہ شاہ محمدالی مس وشاہ حسن ٹائی اور قدیم تاریخی مسجد ''العضفة 'مرفبرست ہے۔

# سيدى عربى بن سايح رضي الترعند

سیدی عربی بن سائے تیجانی سلسلہ کے ایک مشہور ولی کامل بوگرزرے ہیں۔ آپ بانی سلسلہ تیجانیہ سیدی احمد التیجانی کے خلیفہ تھے اور آپ بی گی وجہ ہے رباط میں سلسلہ تیجانیہ کو کافی عروج حاصل جوا۔ اس ولی کامل کی بارگاہ میں بھی حاضر بوئے۔ مزارِ مبارک پر کافی لوگوں کو حاضر کی ویے بوئے ویکھا۔ آپ کا مزارِ مبارک رباط شہر کے ایک مرے پر واقع ہے۔ مزارِ مبارک کے ساتھ ذاویہ اور ایک سجد ہے جس میں نماز کے علاوہ لوگ ذکر وفکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ کے مزارِ مبارک پر حاضری ویے کے بعد جب بوئل آرہے تھے تو رائے بین ایک گل ہے گزرتے ہوئے ایک مقام پر اچانگ نگاہ پڑی تو پہند چلا یبال پر ایک شاذی ویل اللہ کامزارِ مبارک ہے جو 12 ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ مزار کا ورواز و بند تھا اس لئے باہرے ی فاتھ پڑھی۔

#### مسجد السنة

رباطشری قدیم و تاریخی مجدجس کوم جدالت کنام سیدی محصد بن عبدالله هی جهادی السعنة هواحد السعناجد التی بیناها السلطان العالم سیدی محصد بن عبدالله هی جهادی الاول 1199 ه - 1785، مجدالت ان مساجدی سیدی به حسل کوسلطان سیدی محمد بن عبدالله فی جهادی الاول 1199 ه - 1785، مجدالت ان مساجدی سی ایک به جس کوسلطان سیدی محمد بن عبدالله نی عبدالله کا در نمون به عادی الاول 1199 ه بمطابق 1785 ، پی تقمیر کروایا می مجدنبایت خوبصورت اور فی تقمیر کا تا در نمون به ایم ایک خوبصورت مقام بر واقع به میم مرکزی در وازت بر میم کروائی دید تین میم مرکزی در وازت بر میم کرکه کمل ۱ دید تین میم مرکزی در وازت بر میم کرکه کمل ۱ دید تین میم مرکزی در وازت بر میم کرکه کمل ۱ دین در قاصل بوا

# مقبره شاه محمد الخامس و شاه حسن الثاني

بیشاہی مقبرہ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ ہم اس مقبرہ کو دیکھنے کیلئے اپنے ہوٹل سے بیدل ہی چل یڑے کیونکہ جمیں بتایا گیا کہ بیقریب ہی واقع ہے۔سب سے پہلے ایک خوبصورت باغ آتا ہے،جس میں خوبصورت فوارے نصب ہیں۔اس ہے گز رکر باہر نکلیں تو حسان ناور ( مینار ) آتا ہے۔اس کے متعلق ایک گائیزنے ہمیں بنایا کہ ایک طویل عرصة قبل یہاں پر ایک وسیع وعریض مسجد تھی ہیاس کا مینار ہے، اس مقام پر ا یک مرتبہ شدید زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ ہے اس بلند و بالا مینار کا آ دھا حصہ گر گیا اور یہ آ دھا حصہ اب اس کی یا قیات ہیں۔اس سے گزرنے کے بعد سامنے شاہی مقبرہ آتا ہے،موروکو کےموجودہ شاہی حکمرانوں کا تعلق سادات کے حسنی گھرانے ہے ہے، ہم نے اس نسبت ہے ان کے مقابر پر حاضری وی اور فاتحہ پڑھی۔اس عظیم اورخوبصورت مقبرہ میں تین قبور ہیں جو پہلی منزل پر ہیں۔ جہاں پر عام آ دمی کا داخلہ ممنوع ہے اس مقام پر صرف بادشاہِ وقت اور غیر مکلی سرکاری وفود داخل ہوتے ہیں۔ عین وسط میں موجودہ شاہی حکمران کے دادا محر الخامس لینی شاہ حسن ٹانی کے والد کی قبر ہے۔تھوڑ اسا آگے دائیں جانب شاہ حسن کے برادر امیر مولا ی عبدالتد کی قبر ہے اور با تھیں جانب شاہ حسن ٹانی کی قبر ہے۔ مقبرے کا اندرونی گنید مراکشی فن تغییر کاعظیم شاہ کا راور قابل وید ہے۔مقبرہ کے اندر جاروں کونوں میں نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس جاق وچو بندگارڈ کوڑے نظر آئے جو ہر دو تھنٹے کے بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ان قبور کے پاس ایک قاری ہمہ وقت تلاوت قرآن میں مصروف نظرآتے ہیں۔ہم نے بھی ان کیلئے فاتحہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کرنے کے بعد بابرآ سئے۔اس مقبرہ کی زیارت کیلئے کافی تعداد میں لوگ برونت آتے رہے ہیں۔ایک طرف مقبرہ ہے تواسکی دوسری جانب سامنے بحراو تیانوس کا تاحد نظر نیلگول یانی۔

#### كاسابلانكا

کاسابلانکاہیانوی زبان کالفظ ہے جس کے عنی ہیں "سفید گھر"عربی میں اس کوالداد البیضاء
کہتے ہیں۔ بیشہر بحراد قیانوس کے کنارے واقع ہے۔ موردکو کا سیاس دارائکومت رباط ہے جب کدا قصادی
دارائکومت کا سابلانکا ہے جیسے ہمارے ہاں کراچی ۔ موردکوکی اہم بندرگاہ بھی ای شہر میں ہے۔

اسلامی مقامات میں یہاں کی جامع مسجد شاہ حسن ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ مسجد نہایت خوبصورت اور مراکشی فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ وسیع وعریض رقبے پرتعمیر شدہ یہ سجد سابقہ محکمران شاہ حسن ثانی کی یاد دلاتی ہے، اس مجد کا ڈیز ائن فرانس کے مشہور ماہر تقیبرات Michel Pinseau نے ہیں جبکہ سجد کے صحنوں میں دنیا کی دوسری بڑی مبجد ہے، اندرونی حصد میں 25000 نمازی سا سکتے ہیں جبکہ سبجد کے صحنوں میں 80000 نماز یوں کی گنجائش ہے۔ اس مجد کا مینارد نیا کا بلندترین مینارہے جس کی او نیجائی 210 میٹر (689 فٹ ) ہے۔ مبجد کے دروازے برتی ، حرکت کرنے والے چھت اور سردیوں میں فرش کو گرم رکھنے کا نظام نصب فٹ ) ہے۔ مبجد سے دروازے برتی ، حرکت کرنے والے چھت اور سردیوں میں فرش کو گرم رکھنے کا نظام نصب ہے۔ مبجد میں استعمال ہونے والا تمام پھر اور سنگ مرمرمور دکوئی سے حاصل کیا گیا۔ یہ مبجد بحراوقی نوس کے کنارے یائی پرتھیر کی تا جا بتا ہوں کیونگہ کنارے یائی پرمجد تقییر کرنا جا بتا ہوں کیونگہ کنارے یائی پرتھیر کی تا جا بتا ہوں کیونگہ اللہ تبارک وقع الی کا غرش مبارک بھی یائی پرتھا۔

King Hassan II Declared I want to build the Mosque on the water, because God's throne was on the water.

مسجد کی تغییر کا کام 12 جولائی 1986 کوشروع ہوااور پروگرام کے مطابق 1989ء میں شاہسن ٹانی کی 60 ویں سالگرہ پر مکمل ہونا تھا مگر بوجوہ اس کا افتتاح 30 اگست 1993ء تک نہ ہو رکا۔ ہمیں بھی اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے اور تفصیل ہے و مکھنے کا شرف حاصل ہوا۔

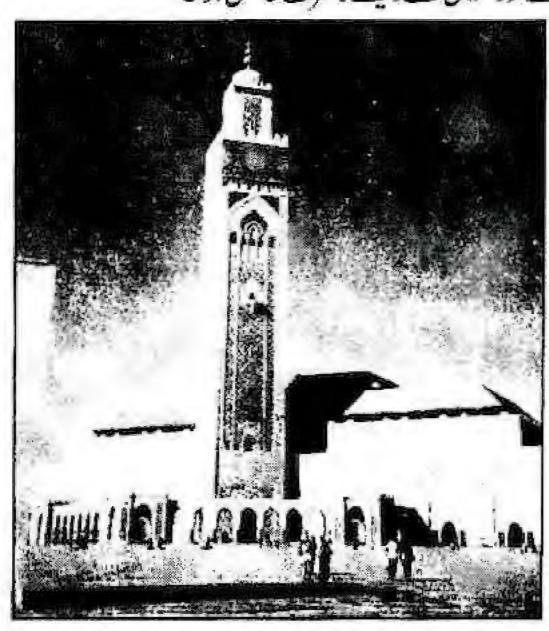

مسجد شاهحسن كأبلند وبالامينار

جب اچھے سکے لئے تو ان سکوں کومیرے لئے بھجوا دیا۔ سیدی احمد بن المبارک فرماتے ہیں کہ بعد از ال جب میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے سامنے شنخ کے بیان کر دہ قول کا ذکر کیا تو انہوں نے اس بات کی تقید بیق فرمائی۔ اس بات کی تقید بیق فرمائی۔

#### گرامت

سیدی عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کے صاحبز اوے جن کا نام اور لیس تھاسخت بیار ہوگئے اس بیاری کے باعث حضرت کی اہلیہ شدید پر بیثان تھیں۔ایک مرتبہ ججھے مغرب کے بعد عاضری کا موقع ملاء اس وقت صاحبز اوہ صاحب کی حالت اس قدرتشویشنا کے تھی کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے ہیں بھی بخت پر بیٹان ہوا۔حضرت کے ہمراہ جب میں ان کے گھرے باہر لکلاتو آپ نے بہیں کر سکتے تھے ہیں بھی ہوجائے گا اور جھے تخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ یہ بچے اس بیاری ہیں انتقال نہیں کرے کا بلکہ ٹھیک ہوجائے گا اور بھرا بیانی ہوا۔

ایک مرتبہ حضرت کی صاحبز ادی مبار کہ شخت بیار ہو گئیں اور وہ بیاری خاصی طول پکڑ گئی، جس پر آیے نے فر مایا کہ اس بچی کا ایھی انقال نہیں ہوگا بلکہ میہ تندرست ہوجائے گی اور پھرابیا ہی ہوا۔

حضرت سیدی عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں نینے کے ہمراہ مولانا محرمیارہ کے صاحبز اوے کی عیادت کیلئے گیا اگر چہ اس وفت اس کی حالت بہت خراب تقی لیکن آپ نے فرمایا یہ بچہ اس محاجبز اوے کی عیادت کیلئے گیا اگر چہ اس وفت اس کی حالت بہت خراب تقی لیکن آپ نے فرمایا یہ بچہ اس بیماری کی وجہ سے انتقال نہیں کرے گا بلکہ صحت یاب ہوجائے گا اور پھروہ بچے صحت یاب ہوگیا۔

#### گرامت

مفتی ابوعبداللہ محمد احمد بن حسنین الزیراری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک ون ہیں سیدی عبدالقا درالفاس کی خانقاہ میں جائب قبلہ دیوار کے ساتھ فیک لگائے بیٹیا تھا، میر ہے سامنے ایک سنون تفااوراس وقت وہاں کوئی بھی موجو زئیس تھا۔ میں وہاں پر بیٹھا اللہ تبارک وتعالی کا ذکر کرر ہاتھا، کافی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں سیدی عبدالعزیز الد باغ کی ملا قات کیلئے جاؤں۔ خانقاہ سے اٹھا اور باہر جانے کے بعد ابھی چندقدم ہی میں نے اٹھا کے تھے کہ جھے یا دآیا کہ میں خانقاہ

الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورۃ الم نشرح میں ورفعنا لک ذکرک کے ارشاہ سے وجہ تخلیق کا کتات سید الاولین والآخرین صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آقاد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شاانِ عظیم ہے کہ رہ تعالی نے عرش پر یں پرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک تحریفر مایا ہے۔

# ایے کے نامت را خدائے نوالجلال زدرقے ہے۔ خبے عصرش بے ب

روزازل ہے ہی نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی شروع ہوئی، ہور ہی ہے اور ابد تک اس طرح سرائی شروع ہوئی، ہور ہی ہے اور ابد تک اس طرح سید مرائی اضافہ کے ساتھ جاری و ساری رہے گی۔ شاعرِ در بارِ نبوی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن تابت رضی اللہ عنے فرماتے ہیں

# ماان مدحث محمداً بمقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمداً

(یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم میں آپ کی مدح سرائی میں جو بھی کہنا ہوں اس سے آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی مدح و ثناء میں تو کوئی اضافہ بیں ہوتا بلکہ آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم کے ذکر سے میں اینے کلام کو قابلی تعریف بنالیتا ہوں اور اس سے مجھے بی فائدہ پہنچتا ہے۔)

حضرت قاضى عياض الكي رضى الله عنداين مشهورز ماندو تبرك كتاب " المشعطة مشريف" ميل فرمات عيل-

اعطم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على الجمله غير محدد بوقت لامر الله تعالى بالصلاة عليه

(بیرجان لوکه نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم پردرُ ودارسال کرنا بالا جماع فرض ہے اور بیہ وظیفہ کسی وقت کے ساتھ محدوز نبیس ہے کیونکہ الله عالی نے آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم پردرُ ود بھیجنے کا تھم فرمایا ہے۔
انھوف کی مشہورِ زمانہ کتاب "الا بھوجنو" کے مرتب شیخ احمد بن مبارک اسلیما می المالکی فرماتے ہیں کے مرتب شیخ احمد بن مبارک اسلیما می المالکی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتب خوث وقت سیدی عبدالعزیز الدباغ الحسنی الا در ایک رضی الله عنہ سے وریافت کیا کہ

درُ ودشریف پڑھنے کی وجہ سے جنت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ دوسرے اذکاریا عبادات کی وجہ
سے ایسانہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں نوش وقت نے فر مایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی اصل
نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لئے جنت بھی اس نور مبارک کی اُسی طرح مشاق ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ
اسپنے والد کا مشتاق ہوتا ہے۔ اس لئے جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سن کرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے فیض حاصل کرتی ہے اور جنت کے اطراف میں سوجود فرشتے ورُ دوشریف پڑھتے ہیں تواس کی برکت سے
جنت بھیل جاتی ہے۔

درُودوسلام ہی وہ وظیفہ واحد ہے جو بہرصورت تبول ومنظور ہے۔ سرگار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگا والدس میں ورُودوسلام کا نذرانہ کی بھی صیغہ میں پیش کیا جا سکتا ہے لیکن درُودوسلام کا نذرانہ کی بھی صیغہ میں پیش کیا جا سکتا ہے لیکن درُودوسلام کا نذرانہ کی بھی صیغہ میں پیش کیا جا سے جے قطب زبانہ ، ذینب اولیاء گلدستہ ورُودوسلام بنام " دلائل المسخورات میں بھی ہے جے قطب زبانہ ، ذینب اولیاء عظیم شاذلی بزرگ سیدی جمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عند نے تحریر فرایا۔ ونیا کے دیگر ممالک کی طرح معلیم شاذلی بزرگ سیدی جمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عند نے تحریر فرایا۔ ونیا کے دیگر ممالک کی طرح معلیم شاذلی بزرگ سیدی جمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عند نے تحریر فرایا۔ ونیا کہ دیگر ممالک کی طرح معلیم شائل بوق ہے اور مرید بن کو بھی اس کے معبرک کتاب معروف سلامیل کے شیوخ کے آپ وظائف میں بھی شائل ہوتی ہے اور مرید بن کو بھی ورد کیا جا تا ہوئے گلافیوں فرماتے ہیں۔ "دلائل المخیوات میں بھی شائل ہوتی ہے اور مرید بن کو بھی ورد کیا جا تا ہے۔ سیام نہایت قابل ستائش و تحسین ہے کہ شہر کرا چی میں اس نیک اور بابرکت کام کیلئے ایک مجلس بھی عرصہ سے قائم ہے جس کا مختصر تذکرہ قار مین کی نذر ہے۔

ہر کراچی کے بھوعشا قائن در ودوسلام دمجان دلائل الخیرات شریف کی مخلصانہ کوششوں اور محبتوں

کے نتیج میں ایک مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا نام "مجلسس دلائل المخیوات شویف" مجویز ہوا۔ جس کے ابتدائی واہم اغراض ومقاصد میں "دلائل السخید ات شویف" کی قرات، مجویز ہوا۔ جس کے ابتدائی واہم اغراض ومقاصد میں "دلائل السخید ات شویف" کی قرات شریف طباعت واشاعت و بلا ہدیتے تیم اور اس کتاب مبارک کی ترویج شامل ہے۔ بھراللہ صاحب دلائل الخیرات شریف کے تصرف اور برکت سے ان اغراض ومقاصد میں کا میابی کے بعد مجلس مزید منازل کی جانب دوال ہے۔

افتتاح مجلس دلائل الخيرات شريف

مجلس کا قیام دلائل الخیرات شریف کی قرات کیلئے وجود میں آیا ،اس کے پہلے روحانی اجہاع کے افتتاح کیلئے اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا اجتماب کیا گیا اور یہ عظیم سعاوت کرا چی کی مشہور زبانہ سجد '' جسامیع مسبجد آرام بساغ '' کے حصہ میں آئی ، بروز سوموار شریف 19 صفر مسجد '' جسامیع مسبجد آرام بساغ '' کے حصہ میں آئی ، بروز سوموار شریف 19 صفر 1422 ہوا جو بحد اللہ آج تک بغیر کسی 1422 ہوا جو بحد اللہ آج تک بغیر کسی نافذ کے جاری و ساری ہے اور افتاء اللہ العزیزید یہ بابر کت اور مقبول عمل جاری رہے گا۔ اس میں ہر طبقہ کے لوگ نہایت ذوق و شوق اور محبت سے شامل ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقد سے میں میں ہدید در و دوسلام پیش کر کے تو اب اور برکت کے ساتھ ساتھ سکونِ قلب کی عظیم دولت سے سرشار ہوتے ہیں۔

#### مجلس کے تحت مونے والی محافل

سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ اور صاحب ولائل الخیرات شریف سیدی محمد بن سلیمان الجزولی الثاذلی رضی اللہ عنہ کے تصرف سے اس مجلس کے تحت کتی محافل منعقد ہوتی ہیں ۔جن میں روزانہ، ما ہانہ اور سالانہ محافل درج ذیل ہیں ۔

#### روزانه کی محفل

جامع مبحد آرام باغ کراچی میں ہرروز بعد نمازعصر بارگاہِ رب العالمین میں سیدی محد بن سلیمان المجزولی رضی اللہ عند کے واسطے ہے ایک عاجز اندالتجا پڑھی جاتی ہے، پھر تمام حاضر بین ل کراس ون کی حزب امنزل دلائل الخیرات تریف) پڑھتے اور سنتے ہیں اور مغرب کی اذان سے پہلے دعائے خیرو برکت کے ساتھ ورُ ودوسلام کی بیہ بابرکت محفل اختیام پذیر ہوتی ہے۔

#### ماهانه محافل

مجلس کے تحت ماہانہ دومحافل منعقد ہوتی ہیں۔

#### محفل نهبر 1

ہر قمری ( چاند ) ماہ کے پہلے اتو ار کو قطب زیانہ صاحب ولائل الخیرات شریف حضرت سیدی محد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عند کی یاد میں بعد ازنماز مغرب نعت خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد تمام حاضرین مل کرایک مخصوص منقبت بارگاہ سیدی الجزولی رضی اللہ عند میں چیش کرتے ہیں، پھر خطاب ہوتا ہے جس کے اختیام پر دعااور پھر کنگر شریف تقسیم کیا جاتا ہے۔ منقبت درج ذیل ہے۔

عیاں عالم میں ہے جلوہ محد بن سلیمان کا دیارِ مشرق و مغرب میں یکنا ہیں رگانہ ہیں ان ہو کر نبی کے عشق میں راہ بقاء پائی در ودول کے وہ المخیدات روثن ہے دائل سے در ودول کے وہ المخیدات روثن ہے وہ ہیں بدر طریقت بھی وہ ہیں بدر طریقت بھی نکالا بعد ستر سال مرقد سے تو زندہ سے رسول پاک تھی در ور پاک کی کواں اُئل آیا رسول پاک تھی در ور پاک کی کواں اُئل آیا در ور پاک کی تصنیف سے حاصل ہوئی عظمت مرک و بام و در سے مشک و عزر کی مہل آئی ہے ان کے بام و در سے مشک و عزر کی میں ہیں شامل جوئی عظمت میں شامل جوئی عظمت میں مرک اور نا ہو ہوں کی آرزو نصرت تعیمی کی ہیں شامل جوئی ہو ہوں کی آرزو نصرت تعیمی کی ہیں مرک ہو ہوں کی آرزو نصرت تعیمی کی ہیں مرک ہو ہوں کی آرزو نصرت تعیمی کی ہیں مرک ہو ہوں کی آرزو نصرت تعیمی کی ہیں ہوئی ہوئی کی گی

رفیع الثان ہے رُتبہ محمد بن سلیمان کا جہال ہیں خوب ہے چرچا محمد بن سلیمان کا مدید ہی رہا قبلہ محمد بن سلیمان کا معظر ہے یہ گلدستہ محمد بن سلیمان کا ہے جاری آج بھی چشہہ محمد بن سلیمان کا جسد کشا ہے پاکیزہ محمد بن سلیمان کا بہت مشہور ہے قصد محمد بن سلیمان کا ہوا ہے نام تابندہ محمد بن سلیمان کا ہوا ہے نام تابندہ محمد بن سلیمان کا ہوا ہے نام تابندہ محمد بن سلیمان کا ہوا مقبول ہر جملہ محمد بن سلیمان کا ہے خوشبو سے بیا روضہ محمد بن سلیمان کا ہے خوشبو سے بیا روضہ محمد بن سلیمان کا ہیں دیکھوں خواب ہیں چرہ محمد بن سلیمان کا میں دیکھوں خواب ہیں چرہ محمد بن سلیمان کا مولانار جب علی تعیمی (نفرت)

#### محفل نمبر2

ہرتمری (جاند) ماہ کی گیارہ تاری (شب ہارہویں) کو بعد نمازِ عشاء میلاد شریف کی محفل منعقد ہوتی ہے جس میں نعت خوانی کے بعد قصیدہ بردہ شریف کا تکمل ورد کیا جاتا ہے۔ پھردعا کے بعد کنگر شریف سے حاضرین کی تواضع کی جاتی ہے۔

#### سال بھر کی محافل

#### محرم الحرام

نے قبری سال کی ابتداء (چاند رات) بعد نماز عشاءاجما کی طور پردلائل الخیرات شریف کی تمل قرائت کی جاتی ہے۔

#### ربيع الاول شريف

11 رہے الاول شریف (12 ویں شب) جشن عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعد نما نوعشاء تصیدہ بردہ شریف کا کھمل ور دکیا جاتا ہے۔

# حضرت سيدى عبدالعزيز الدباغ رضى الشعنه كى فبر مبارك

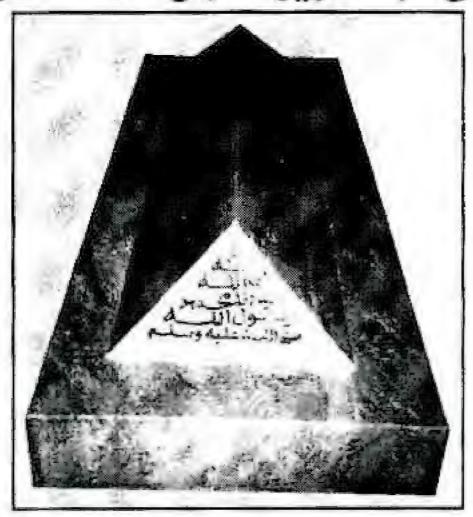

حضرت سيدى عبدالعزيز الدباغ كاوصال 1032 هيلى ہوا۔ آپ كاسلسلة طريقت سيدنا خضرعليه السلام مباركه كو كے ذريعے براہ راست سركار دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم تك پنتجا ہے۔ اس لئے اس سلسلة مباركه كو "سلسله سيدى عبدالعزيز الدباغ كے مريدوں، "سلسله ليدى عبدالعزيز الدباغ كے مريدوں، شاگر دوں خصوصاً سيدى عبدالو باب الثازى كے ذريعے پھيلا۔ پھرسيدى احمد بن ادريس الفاسى كى كوششوں شاگر دوں خصوصاً سيدى عبدالو باب الثازى كے ذريعے پھيلا۔ پھرسيدى احمد بن ادريس الفاسى كى كوششوں سے بيسلسله جازِ مقدس، مصراور يمن تک جا پہنچا۔ سيدى محمد السوسى ادرسيدى عثمان الامير غنى ادرسيدى ابرا بيم راشد كے ذريعے اس سلسلے نے ليبيا اورسوڈ ان ميں بھى خاصى شہرت حاصل كى۔

قبرستان باب الفقوح میں دعا کے بعد غوث وقت حضرت سیدی عبد العزیز الد باغ کے مزارِ مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ آج کل (نومبر 2007ء) آپ کے مزارِ مبارک پرنئ تقییرات ہورہی ہیں۔ جس کی طرف روانہ ہوئے۔ آج کل (نومبر 2007ء) آپ کے مزارِ مبارک پرنئ تقییرات ہورہی ہیں۔ وجہ سے مزارِ مبارک پر حاضرین کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ خادم کو بتایا کہ بھٹی ہم بہت دور ہے آئے ہیں مہر بانی فرما کر ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے ، یقیناً یہ سیدی عبد العزیز الد باغ کا تصرف ہے کہ ہمیں آپ کے مزارِ مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی بارگا و اقدی میں اپنا ، تمام احباب اور بالحضوص معرب شیخ غلام رضا علوی قادری شاذ لی مرظلہ العالی کا خصوصی ہدیئے سلام پیش کیا۔ پھر آپ کے مزارِ مبارک پر حضرت شیخ غلام رضا علوی قادری شاذ لی مرظلہ العالی کا خصوصی ہدیئے سلام پیش کیا۔ پھر آپ کے مزارِ مبارک پر

| محفل                                                   | وقت           |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| قر آن خوانی                                            | شام4 بج       |
| ولاك الخيرات شريف كى روزانه كى منزل                    | بعد نما يُعمر |
| نعت خوانی                                              | بعد نمازمغرب  |
| الم مقامی معروف علماء کرام کے خطابات                   | بعد نمازعشاء  |
| الم قصيره بروه شريف مع شرح                             |               |
| 🏠 منقبت بحضور سيدى محمد بن سليمان الجزولي رضى الله عنه |               |
| الم خصوصي خطاب                                         |               |
| المكا وعااور لنكر شريف                                 |               |

عرس کے پرمسرت و بابر کت موقع پراخبارات ورسائل میں سیدی محمد بن سلیمان الجزولی اور آپ کی مشہورز مانہ کتاب' دلائل الخیرات شریف'' پرمضامین شائع ہوتے ہیں۔ بعض پرائیویٹ چینل کو پیشرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ان تقریبات کو کیمرے کی نگاہ ہے بھی محفوظ کیا۔ عرس کی تاریخ کو با قاعدہ اشتہارات واخبارات میں نشر کیا جاتا ہے اور دعوتی کارڈ بھی ارسال کئے جاتے ہیں۔

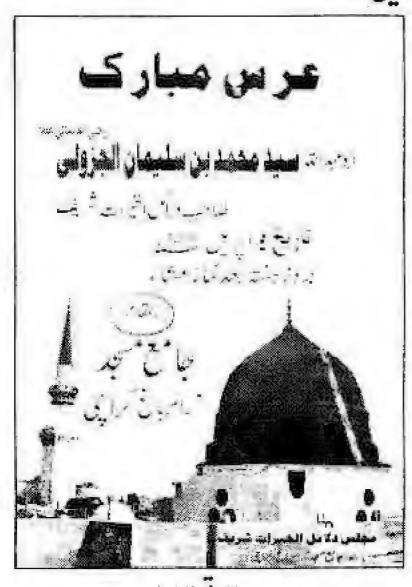

دعوتی کارڈ



کرا کی (پ ر) مجلس دلاگی الحیرات شریف جامع مجد آرام بات الد تعالی 16 ایر بل استمام الشار الد تعالی 16 ایر بل ارام بات الد تعالی 16 ایر بل 2005 دو دخت بعد بعد مناز مشار الد سیدهم ان سلمان الجزول رش الد می از من مجد آرام الجزول رش الد من مجد آرام بات شریف و معمور آن خوالی الجرائ شمی درج و بل پروگرام کے تحت 4 بیج شام آر آن خوالی الجیرات شریف ایدد از مغرب بعد تمان مناز مغرب بعد تمان مناز و بل آرام الجیرات شریف ایدد از مغرب نوالی الجیرات شریف اید از مغرب نوالی الجیرات شریف ایران مناز الدالی المد الدالی المد ایران مناز الدالی المد الدالی المد ایک معرب مناز الدالی المد ایک معرب مناز الدالی المد ایک معارب مناز اید المد الدالی المد ایک معارب الدالی المد الدالی المد ایک معارب الدالی المد ایک معارب الدالی المد المد المدالی المد المدالی المد المدالی المد المدالی المد المدالی المدالی

اخباركاتراشه

منعقد ہونے دالے چھ عرسول کی تواریخ اور مقررین کامخضر تعارف کیجھاس طرح ہے ہے۔

| تصيده برده شريف     | ديگرمقررين                                                                                                        | خطاب خصوصی               | تاریخ عیسوی      | تاریج بحری               | 13/2   | بنر |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|-----|
| علامه رجب على تعيمى | مفتی مخمداطهر بیمی<br>علامه محمر میل احمد میمی                                                                    | مفتى منيب الرحمان        | 16 می<br>2002ء   | ميم رئيخ الأول<br>1423 ه | منگل   | 1   |
| علامدرجب على يمي    | محمد غفران میمی<br>محمد اطهر میمی<br>مفتی محمد جان میمی<br>علامه میمیل احمد میمی                                  | عبدأ تحكيم شرف قادري     | 4 مثن<br>2003 +  | كيم رزيخ الاول<br>1424ھ  | الخوار | 2   |
| علامه رجب على عيمي  | مفتی محمد اطهر تعیمی<br>علامه محمد جمیل احمد تعیمی<br>مفتی محمد جال تعیمی<br>دُاکنر خالد صبد لقی                  | سيداحسن اشرف             | 2004ء            | 3ريخ الأول<br>1425 ه     |        | 3   |
| علامه رجب على يمي   | مفتی محمد اطهر تعیمی<br>علامه محمد محمد اطهر تعیمی<br>دُاکٹر محمد رضوان<br>دُاکٹر ضالد صدیقی<br>وجاہمت رسول قادری | منفتی محمدایرا تیم قادمی | 16اپريل<br>2005ء | 6رنځالاول<br>1426 ∞      |        | 4   |

| علامدر جب على يمي  |                                              | مولا نامحمه مسعود حسان | كيمايريل | 2ريخالاول   | مقتد | 5 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|------|---|
|                    | علامه محرجيل احديمي                          |                        | £2006    | تa1427      |      | ļ |
|                    | علامة غيراترالازهري                          |                        |          |             |      |   |
|                    | وُ اکثر فریدالد این<br>و اکثر رضوان نقشتبندی |                        |          |             |      |   |
|                    | دا مرر موان مسبعدی<br>سید منور علی شاه       |                        |          |             |      | 4 |
|                    | مفتي بحدأتكم                                 |                        |          |             |      |   |
| علامه رجب على تعيى | مفتى مجمراط سرتعيى                           | علامه محب التدنوري     | 24ارچ    | 4رزيج الأول | بفتد | 6 |
|                    | علامه محرفسيل احمديني                        |                        | -2007    | ø1428       |      |   |
|                    | مفتی عبدالحلیم صدیق<br>ش                     |                        |          |             |      |   |
|                    | علامه شبیراحدالازهری<br>فه مرمد              |                        |          |             |      |   |
|                    | پروفیسر محمد رضوان<br>ضیاء الرحمان صابری     |                        | -        |             |      |   |

ندکورہ بالاتمام کافل جامع مسجد آرام باغ کراچی میں منعقد ہوتی ہیں اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی نصل و کرم،سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور صاحب دلائل الخیرات شریف کے تصرف خصوصی نصل و کرم،سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور صاحب دلائل الخیرات شریف کے تصرف سے ان محافل کی نورانی وروحانی کرنیں جامع مسجد آرام باغ کی حدود ہے نکل کراور مقامات پر بھی ضوفشانی کر

رہی ہیں۔ان میں سے چندایک مقامات کا تعارف ورج ذیل ہے۔

| د يوم پري               | موضوع                              | وقت         | مقام                         | نمبر شار |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|
| علامه سيدمنورشاه جيلاني | اجماعی قرأت<br>دا اکل الخیرات شریف | بعد نمازعصر | جامع مسجد دهست<br>مجهیم بوره | 1        |
|                         |                                    |             | ۱ <del>۶</del><br>کراچی      |          |

| حافظ <i>مجمران قادر</i> ی | اجتماعی قرائت<br>دلاگ الخیرات شریف | يعد نمازعشاء | مدرسة المدينة موی لين<br>كراچي | 2 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| علامه مقتی عبدالغفارقادری | اجمّاعی قراکت<br>دلاک الخیرات شریف | بعد نمازعمر  | قلات، یلوچشان                  | 3 |

قار نمین کرام بیکسی ایک مجلس یا کسی فر دواحد کا کام یاذ مدداری نہیں بلکہ بیہ مسب کا فریضہ ہے کہ ہم نبی اکر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار گا واقد س میں در و دوسلام کے گلہ ہے پیش کریں کیونکہ خود خدا بھی اور کرتے ہیں فرشے بھی بیہ کام اہلی ایمال کو بھی ہے تلقین و تا کمید در و دو بھی ہے دو اللہ در در و کھی ہے تلقین و تا کمید در و دو بھی ہے دن بدن توقیر و تقدیس سلام بوتی ہے دن بدن توقیر و تقدیس سلام اوج پر ہر روز ہے تجلیل و تجید در و دو اس کی برکت ہے عظ ہوتی ہے ہر غم سے نجابت اس کی برکت ہے عظ ہوتی ہے ہر غم سے نجابت مشکلیں آسان ہوتی ہیں بہ تامید در و دو

غور کے قابل ہے سے شخصیص و تفرید درود

نا قبول بارگاهِ حق بھی ہوتا نہیں

قار کمین آپ بھی اس مقبول و ظیفے ہیں ہیجھے ندر ہیں آگے بڑھیں خود بھی انفرادی طور پر کثرت سے درُ ود دسلام پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔اجتماعی طور پر الی محافل کا انعقاد کرا کمیں جہاں پر درُ ود وسلام پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔اجتماعی طور پر الی محافل کا انعقاد کرا کمیں جہاں پر درُ ور پاک اور گلدستهٔ دلائل الخیرات شریف پڑھا جائے کیونکہ اس سے بڑھ کرکوئی ایساعمل یا وظیفہ نہیں جو بہرصورت قبول ومنظور ہو۔

# مجلس کے طباعتی و اشاعتی کام

مجلس دلائل الخیرات شریف کے زیرا نظام اب تک جواشاعتی کام ہوئے ، بھراللہ! وہ تمام کے تمام بلامریتی ہوئے اور ہورہے ہیں۔ان کامخضر جائزہ نے بلادِمغرب کی طرف ہجرت کی۔ یہاں پر ہر برقبیلہ ''اور جه '' کے سردارا سحاق بن محدنے آپ کا شاندار استقبال کیا اور پھرای سردار کی تحریک اور کوششوں سے دوسرے قبائل نے بھی مولای اور یس کے ہاتھ پر بیعت کی۔

ایک شخص سلیمان الشماخ نے کیم رہیج الثانی 170ھ آپ کوز بردیا جس کی دجہ ہے آپ کی شہادت داقع ہوئی۔ 1110ھ سلطان مولای اساعیل کے حکم سے مزارِ مبارک کی تغییر کھمل ہوئی۔ یہاں پر ہرسال 12 رہیج الاول شریف کو وسیع بیانے پرمحافل عید میلا دالنبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے ،اسی طرح ہر سال 26 رمضان المبارک کوایک محفل منعقد ہوتی ہے جس میں بخاری شریف کاختم کیا جاتا ہے۔

پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ ہے، ہم تقریباٰ کے گفتہ میں مولای اور لیں پہنچ گئے۔ یہاں پر کثرت ہے ذائرین حاضری ویتے ہیں۔ مزار مبارک کی بوری عمارت انتہائی خوبصورت انداز میں تقییر کی ٹئی ہے جومراکشی طرز تقییر کا عظیم شاہکار ہے۔ جس وفت ہم پنچے تو اس وفت نماز ظہر کا وفت ہو چکا تھا۔ نماز ظہرا داکی پھر بارگا و مولای ادر بیس میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی بارگا واقد س میں چا در کا نذرانہ پیش کیا، فاتح خوانی کی، دعا کے بعد جب روانہ ہونے گئے تو منتظم مزار نے جوابا ہمیں ایک چا دراورخوبصورت موم بیوں کا تحذیبیش کیا جدے ہم نے بارگا و مولای اور ایس کا ہدیہ ہجھتے ہوئے قبول کیا، پھر باہر صحن میں دو حتی اور ایک سادات سے ملاقات کی اور ان سے دعائے خیر و برکت حاصل کی۔ الودائی سلام کرتے ہوئے احاطہ مزار سے باہر آئے، علیہ والا بھی انظار کر دیا تھا ایک ہوئی میں بیٹھ کر دو پہر کا کھانا کھایا اور شیر مکناس روانہ ہوئے۔



حنی ادر لی سادات کے ہمراہ

97

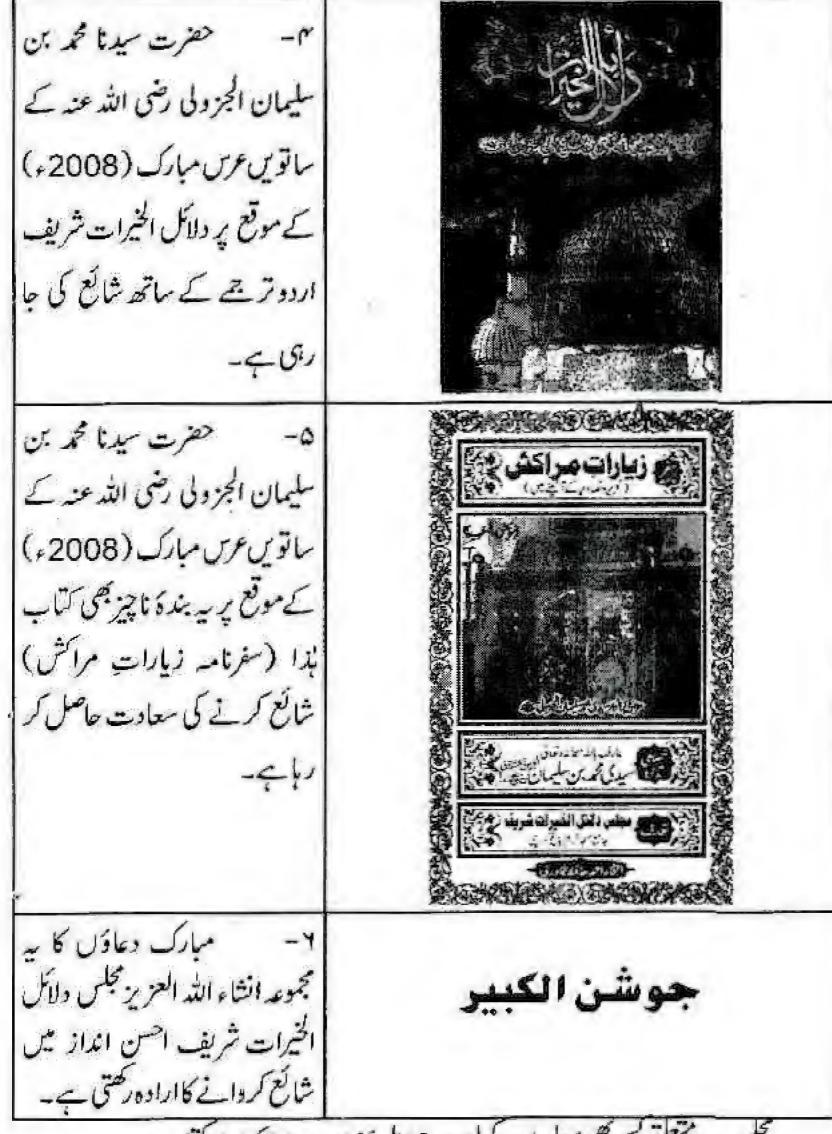

مجلس ہے متعلق کسی بھی معلومات کیلئے درج ذیل عنوان پر دابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مجلس ولائل الخیرات شریف

جامع مسجد آرام باغ ، كراچى ، پاكستان

Email: majlis\_dalailul\_khairat@hotmail.com

Cell: 0092-300-9262885



## افتخار احمد حافظ فادري

الله تبارک و تعالی نے مقصود کا گنات، فحر موجودات جنم المرسلین حضرت گرمصطفی الله علیہ وآلہ دسلم کی امت میں محاب کرام کے بعد اولیاء صالحین کو بیدا فر ما یا اور قیا مت تک اصلاح احوال کیلئے ایسے لوگ آتے رہیں گئتا کہ امت میں تبلیخ اور اشاعت وین کا سلسلہ جاری رہے ، نیز تزکیہ نفس اور طہارت قلب کیلئے لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے ۔ عالم اسلام کے گوشے میں اس سلسلۃ الذہب کے آستانے عوام کی رشد و مہدایت اور خواص کی رشد و مہدایت اور خواص کی رشد و مہدایت

محتر م افتخارا حمد حافظ قادری ایسے خوش بخت اور با سعادت لوگوں میں ہے ہیں کہ جن کی زندگی کا نصب العین ان آستانوں کی حاضری اور حصول فیفل ہے۔ درج ذیل سطور میں ان کی زندگی کے چندگوشوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔

## آباء و اجداد

حافظ فقیر محمد کے ہاں راولینڈی کی قدیم ترین آبادی پرانا قلعہ میں 5 اپریل 1954 و کوایک ہونہار پی پیدا ہوا جس کا نام افتخار احمد رکھا گیا۔ جو برنا ہو کرانے خاندان کیلئے واقعی افتخار کا موجب بنا۔ قریباً ایک صدی پہلے آپ کے جد امجد حضرت گل محمد رحمۃ الشعلیہ اولیاء اور مجابدین کی سرز مین افغانستان سے مروح تی کی تلاش اور روحانی منازل کی تیمیل کیلئے سفر کرتے کرتے بیٹا ور پہنچ ۔ بیٹا در میں پھے عرصہ قیام کے دوران معلوم ہوا کہ راولینڈی کے قریب مار گلہ پہاڑیوں کے دامن میں گواڑہ مشریف میں حضرت فضل و بین شاہ المحروف راولینڈی کے قریب مار گلہ پہاڑیوں کے دامن میں گواڑہ مشریف میں حضرت فضل و بین شاہ المحروف بورے بیر میں محضرت پیرم میلی شاہ رحمۃ الشعلیہ کے والدمحترم کے ماموں اور سلسلۂ قا در سیمیل حضرت پیرم میلی شاہ کے پیر طریقت ) اپنے روحانی فیش سے ایک عالم کومنور فر مارہے ہیں۔ حضرت پیرم میلی شاہ کے پیرطریقت ) اپنے روحانی فیش سے ایک عالم کومنور فر مارہے ہیں۔ حضرت پیرم میں شاہ کے پیرطریق سے ایک عالم کومنور فر مارہے ہیں۔ کہ پھر بمیشہ کیلئے بہیں کے ہو کررہ گئے ۔ انداز آ 1923ء میں افتخارات میں فیر محبد المجد المور میں جانب اعاطہ مزار کے باہردا کیں طرف ابدی فیندسورہے ہیں۔ میں ہوااور ہوئے جیں ما فتخار احمد حافظ صاحب کے والد گرامی حافظ فقیر محمد کیا گھر کھی گواڑہ فشریف میں محترم افتخار احمد حافظ صاحب کے والد گرامی حافظ فقیر محمد کی گلگ بھگ گواڑہ فشریف میں

پیدا ہوئے۔قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اوراعلیٰ حضرت پیرمبرعلی شاہ کے دستِ مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔فاری اور بشتو زبان روانی سے بولتے تھے۔اعلیٰ حضرت کے تھم سے فتح جنگ کے موضع بحضی کی ایک خاتون سے شادی ہوئی جو خانقاہ گولڑہ شریف کی عقیدت مندتھی۔ان کواللہ تبارک و تعالیٰ سے نبادک و تعالیٰ سے نبادک ہوئی جو خانقاہ گولڑہ شریف کی عقیدت مندتھی۔ان کواللہ تبارک و تعالیٰ سے نبادت بیٹون اور دو بیٹیون سے نوازا۔

جناب حافظ نقیر محمہ 35-1930 میں راولپنڈی کے ایک مقام برانا قلعہ منتقل ہو گئے۔ پھر 57-1956 میں کو چہشا ہین ،صدر بازار منتقل ہوئے جہاں کچھ عرصہ رہائش کے بعد پریم گلی مولوی محلّہ صدر بازار راولینڈی میں اپنا مکان خرید لیا اور یہاں متنقل رہائش اختیار کر لی۔آپ کا وصال 21 جنوری 1989ء راولینڈی میں ہوا۔22 جنوری کو پہلی نمازِ جنازہ راولینڈی میں ادا کی گئی ، دوبارہ نماز جنازہ گولڑہ شریف میں (اعلی حضرت کے والدمحترم کے مزارِ مبارک کے باہر) بعد نمازِ عصرا داکی ' گئی۔ حافظ فقیر محمد کی اکلوتی بہن جنہوں نے عرصہ دراز تک گولڑ ہ شریف کالنگریکا یا۔ 26 رجب المرجب 1409 ه (مارچ 1989) كو گولژه شريف مين انتقال جوا اور شب معراج گولژه شريف مين جي نمازِ جنازہ ادا کی گئی۔افخار احمد حافظ کی والدہ محتر مہ 8 شوال المکرّم 1413 ھ( کیم ایریل 1993 ) کو را ولینڈی میں وصال فر ما گئیں ۔ بیتینوں مہر بان شخصیات بھی گولڑ ہ شریف میں حضرت پیرفضل دین شاہ رحمة الله علیہ کے زیرِ سامیہ ابدی استراحت فر ما رہی ہیں۔ یہ نتیوں قبور مبارکہ کنویں کے باکیں جانب لوہے کے جنگلہ میں ہیں اور ایک قدیم درخت کی شاخیں ان قبورِ مبار کہ کوڈ ھانے ہوئے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ ان سب کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے ۔ گولڑہ شریف سلام کے وفت راقم الحروف کامعمول ہے کہ وہ اس مقام پر بھی حاضری ویتا ہے۔قار ئین محترم ہے بھی درخواست ہے کہا گران کا اس طرف گزر ہوتوان قبور پر بھی فاتحہ پڑھتے جا کیں۔

#### تعليج

محترم افتخاراحمد حافظ کی پیدائش تو پرانا قلعہ راولپنڈی میں ہوئی ،لیکن بچین اورلژ کپن صدر میں گزرا۔ پرائمری کا امتحان سی ۔ بی ۔سکول (اب ایف۔ جی سکول) واقع احاطہ مٹھوخان سے پاس کیا۔



اسا تذہ کے علاوہ مشہور زمانہ عظیم محقق ، بے شار کتب کے مصنف ، فاری شاعر و تاریخ گو سابقہ لا ہمریرین گنج بخش لا ہمریری مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان محتری جناب ڈاکٹر محمد مشہور زمانہ مدظلہ العالی ہے بیکھی ۔ ڈاکٹر تسبی صاحب نے حصرت دا تا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ عنہ کی مشہور زمانہ تصنیف '' کھشف المصحبوب'' پرسالہا سال تحقیقی کام کرکے پی ایج ڈی ک ڈگری حاصل کی اور آپ کا مقالہ فاری زبان میں بنام '' تحسلیل کھشف المحجوب'' شائع ہو چکا ہے ۔ ایسے آپ کا مقالہ فاری زبان میں بنام '' تحسلیل کھشف المحجوب'' شائع ہو چکا ہے ۔ ایسے نامی گرامی اسا تذہ کرام کی نظر توجہ کا نتیجہ ہے کہ محترم حافظ صاحب عربی و فاری اہل زبان کی طرح تا کی گرائی ساتذہ کرام کی نظر توجہ کا نتیجہ ہے کہ محترم حافظ صاحب عربی و فاری اہل زبان کی طرح تا تا ہے ۔ گفتگو سے یول معلوم ہوتا ہے کہ شاید عربی آپ یکی ماوری زبان ہے۔

## فن موسیقی سے دلچسپی

افغارا جمد حافظ کے والد گرای حافظ فقیر محمد رہمة اللہ علیہ کا سلسلہ ارادت مشہور چشتی خانقاہ گولڑہ مشریف ہے تھا۔ اس لئے ساع ہے والجبی قدرتی بات تھی ۔ گھر میں اکثر محافل ساع منعقد ہوا کرتی ۔ نوجوانی کے عالم میں راولینڈی کے ایک مشہور ستار نواز ہے فن ستار سیکھنا شروع کیا۔ اسی دوران گولڑہ شریف کے درباری قوال حضرت حاجی محبوب علی رحمۃ اللہ علیہ ہے افخارا حمد حافظ صاحب کے روابط استوار ہوئے۔ آپ کے خاندان کا روحانی تعلق تو پہلے ہی گولڑہ شریف ہے تھا۔ آپ حاجی محبوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے خاندان کا روحانی تعلق تو پہلے ہی گولڑہ شریف ہے تھا۔ آپ حاجی محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت بابوجی رحمۃ اللہ علیہ کی محبوب کے گھر پر حافی محبوب کو در بیکنا، گوہر نایا ب اور عندلیپ روی بنا دیا تھا۔ ایک عرصہ تک آپ حاجی مجبوب کے گھر پر حاضر ہو کر ستار پر شفوی حضرت مولانا روم رضی اللہ عنداور ہرات میں حضرت مولانا جامی رضی اللہ عند کے مزارات میں حضرت مولانا روم رضی اللہ عنداور ہرات میں حضرت مولانا جامی رضی اللہ عند کے مزارات میں مشنوی شریف اور نعت شریف پر جنے کی شعاوت حاصل ہوئی۔

زیارات مراکش

#### ملازمت

|              | پاکستان میں                         |                                |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| مدت          | بحثییت/شعبه                         | نام اداره                      |
| 2 بال        | شعبداكاؤنش                          | خيبر موٹرز تمپيني ،راولپنٽري   |
| <b>ال</b> اع | شعبة اكاؤنش                         | R.E.P. CO.                     |
| JL2          | عر بي ڻائيسٺ                        | سفارت خانه شام ،اسلام آباد     |
| وبال         | استنت ا كا وَمُثنتُ / ا كا وَمُثنتُ | سفارت خاندلبنان ،اسلام آباد    |
| 6اه          | PRO                                 | سفارت خانه قطر،اسلام آباد      |
| 1 - ال       | استنت ا كا و نثنت                   | سعودی ملٹری ا تاشی ،اسلام آباد |
|              | سعودی عرب میں                       |                                |
| 1سال         | عربی انگلش ٹائیسٹ                   | تيمورك العربية السعو دبية      |
| 7 بمال       | سيرزي/شعبها كاؤنش                   | وزارت الدفاع والطير ان         |
| 1 سال        | ا كا وُنٹنٹ                         | ابواب الروضه                   |

دورانِ ملازمت آپ نے اپنے فرائض محنت، دیا نت اور فرض شنای سے ادا کئے اور افسرانِ بالا فی ہمیشہ آپ کی کارکردگی کومراہا۔ ریاض میں ملازمت کے دوران آپ بر گینڈ ئیر، انجینئر داوود بن احمدالبصام کے دسن سلوک سے پہت متاثر ہوئے۔

# شادي

۔ 12 اکتوبر 1978ء کوٹا ہلی موہری راولپنڈی کے ایک معزز خاندان میں آپ کی شادی ہوئی۔ شادی کے موقع پر مخفلِ ساع کا اہتمام کیا گیا۔ بیشادی آپ کیلئے بردی بابر کت ثابت ہوئی اوررز ق اور علم وعرفان کے دروازے آپ پر کھلتے چلے گئے۔ 1991ء میں آپ مولوی مخلّہ صدرے اپ نئے مکان افشال کالونی راولینڈی میں منتقل ہوئے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کوئین بیٹیاں اور تین بیٹے عطافر مائے ہیں۔ اپ برزگوں کی روایات کو برقر ادر کھتے ہوئے آپ نے اپنی بڑی بیٹی کی تقریب نکاح کے موقع پر خصوصی طور پر محفلِ نعت کا اہتمام کیا۔

#### بيعت ارادت

مدیند منورہ میں شپ معراج 26 رجب المرجب 1421 ھ/23 اکتوبر 2000 بروز سوموار شریف سلسلۂ عالیہ قادر بیمیں السیر تیسیر محمد یوسف آئسنی السمہو دی کے دستِ مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا فضیلت الشیخ السیر تیسیر السمہو دی مدظارالعالی اینازیادہ تر وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارتے ہیں ، صوم وصلو قاور ذکر وقکر میں مشخول رہتے ہیں ۔ آپ حضرت علامہ نورالدین علی بن احد آئسنی السمہو دی مصنف " وفاد الوفا بأخباد داد المصطفیٰ" (متونی 911 ھدنون جنت آبقیج) کی آل سے ہیں ۔

#### بيعت صحبت

شنرادهٔ غوت الوراء السيدمحمد انور گيلانی قادری رزاتی مد ظله العالی سجاده نشين سدره شريف (ژيره اساعيل خان) نے بروز جمعة المبارک 19 جولائی 2002ء کو آپ کی دستار بندی فرمائی اور خرقهٔ خلافت سے نوازا۔ افتخار حافظ صاحب کو تين بار ملک ہے باہرالسيدمحمد انورانگيلانی کے بمراه اسلامی ممالک میں زیارات کیلئے جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔

#### عقيدت

محتری جناب افتخار احمد حافظ صاحب کوفضیایة الشیخ حضرت غلام رضا العلوی القادری الشاذلی مدخلد العالی ہے بھی شرف نیاز حاصل ہے۔ آپ قدیم و بابر کت تاریخی متجدم کال راولپنڈی (تغییرشیرشاہ سوری کے زمانہ میں 1541-1541ء) میں عرصہ 44 سال ہے خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ قیام مدینہ منورہ کے دوران جامعہ اسلامیہ (اسلامی یو نیورٹی مدینہ منورہ) ہے قر اُت اور تجوید کے فن میں کمال حاصل کیا۔

زيارات مراكش

قبلہ علامہ غلام رضاعلوی قادری صاحب نے مراکش ، اندلس کی سرز مین سے شالی افریقہ کے صحراؤں اور پہاڑوں تک ، بیت المقدس سے شام شریف تک اردن کی زیارات سے براستہ تیا خیبر تک ، افغانستان سے ایران اور بغداوشریف تک ، کراچی سے قاہرہ اور بحرِ احمر کے ساحلوں تک زیارات مقدسہ کیلئے سفر فر مایا۔

## روحانی سعادتیں اور اعزازات

موجود تھا۔ آپ کے ہمراہ آپ کے ایک صاحبزادہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس دوران جھے خیال آیا کہ بیل جناب شخ ہے اللہ تارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے متعلق سوال کروں۔ ابھی اس خیال کا آنا تھا کہ فوراً وہ صاحبزادہ الشحادر جھے ذورے ہلا کر کہنے گئے ''یہا ابسا الحسسن افت اردت ان تسال الشیخ صاحبزادہ الشحاد میں سوال السم اللہ الاعظم'' کیا ہے ابوالحن توسوج رہاہے کرتو شخ ہے اسم اللہ الاعظم کے بارے میں سوال کرے۔

سیدناعبدالسلام مشیش کے احاظہ مزار کے اردگر دکئی مزارات ہیں۔ جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ان میں سے اکثر مزارات آپ کی اولا وانجادادر پچھددوسرے اولیائے کرام کے مزارات مبارکہ ہیں۔ آپ کی نسبی اولا دابھی تک چلی آر ہی ہے اورشر فاء کے نام سے مشہور ہے۔

سید تاعبدالسلام مشیش کے قرب میں کچھ وفت گزارااور یہاں بیٹے اپن قسمت پرفخر و نازکرر ہے سے کہ ان بزرگوں کا ہم پرکتنا کرم اور مہر بانی ہے کہ سال 2006ء میں بانی سلسلہ شاذلیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اب سال 2007ء میں آپ کے مرشد کریم قطب وفت سیدی عبدالسلام مشیش کے قرب میں بیٹے ہوئے ہیں۔ اصل بات رہے کہ کوئی شخص بھی خودان مقامات مقدیں پر حاضری نہیں دے سکتا گرب میں بیٹے ہوئے ہیں۔ اصل بات رہے کہ کوئی شخص بھی خودان مقامات مقدیں پر حاضری نہیں دے سکتا گئے جو بھی جاتا ہے۔

بحد الله! یقینا ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ برزرگان وین ہم ناچیزوں پرخصوص مہر یائی اور توجہ فرماتے ہیں اور اگر بات و نیاوی مال ومتاع کی ہوتی تو میں ذاتی طور پرا ہے ہے تارافراد کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس و نیاوی اسباب کے انبار کئے ہیں نیون وہ آج تک کی بھی سفر زیارات کیلئے روانہ نہ ہو سکے ۔ لہذا اپنی خوش تسمتی اور سعاوت مندی پر نہایت بجز وا تکسار سے بارگا ورب العالمین میں شکرادا کرتا ہوں ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چندروزہ زندگی میں ایسے سفر زیارات یہ مقدسہ کو جاری و ساری رکھے ۔ آمین ۔

سیدی عبدالسلام شیش کی بارگاہ مبارکہ میں الودائی سلام کے بعد پہاڑ سے بینچاتر تاشروع ہوئے تو اچا تک حضرت سیدنا عبدالسلام مشیش کی اولا و مبارک کی ایک شخصیت نے ہمیں روک لیا اور کہا کہ آپ سیدی عبدالسلام مشیش کے مہمان ہیں ،آپ سب لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیس تا کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ ہم مین کر جیران ہو گئے اور ان کا شکر بیا واکرتے ہوئے کہا کہ ہم اجازت جا ہتے ہیں کیونکہ ہم جلدی

| 3 آبر | ترکی.            | 4  |
|-------|------------------|----|
| วเร   | ایران            | 5  |
| 1 يار | اردن             | 6  |
| JĻ1   | متحده عرب امارات | 7  |
| 1 يار | افغانستان        | 8  |
| J. 1  | مصر              | 9  |
| JĻ1   | مراکش.           | 10 |

سعودی عرب میں بسلسلۂ ملازمت قریباً 9 سال قیام رہا۔ اس دوران 1986ء میں جج کیا اکئی بار عمرے کے اور مدینہ منورہ میں بار ہام تبدحاضری کا شرف حاصل رہا۔

الحمد لللہ! محتر می جناب افتخار احمد حافظ صاحب دنیادی ملازمتوں کے بعد اب اپنی زیادہ تر توجہ بلا یہ اسلامیہ کے اسفار اور تصنیف و تالیف پر مرکوز کر بچکے ہیں۔ اب تک ماشاء اللہ 20 عدو کتب شائع ہو پچکی ہیں۔ جن کا مختصر تعارف درج فریل ہے۔

| رَبِين | B/W    | تعداد | سال   | نام كتاب               | نمبر |
|--------|--------|-------|-------|------------------------|------|
| تصاوير | تصادير | صفحات | اشاعت |                        | څار  |
| 88     | 7      | 248   | 1999  | زيارات مقدسه           | 1    |
| 61     | 28     | 296   | 2000  | سفرِ الريان وافغانستان | 2    |
| 2      | 4      | 68    | 2000  | زيارات حبيب علي        | 3    |
| 17     | 25     | 184   | 2001  | ارشادا ستاجرشد         | 4    |
| 2      |        | 64    | 2001  | خزان در وروسلام        | 5    |

| 60   | 51  | 300  | 2001 | د يارصيب النائقة                   | 6  |
|------|-----|------|------|------------------------------------|----|
| 1    | 10  | 96   | 2001 | گلدستة قصائد ممارك                 | 7  |
| 5    |     | 48   | 2002 | قصائد غوشه                         | 8  |
| 212  |     | 112  | 2002 | سرزمينِ انبياء واولياء             | 9  |
| 212  |     | 112  | 2002 | بليدالا ولبياء                     | 10 |
| 41   |     | 24   | 2002 | بإرگا وغوث الثقليين رضي الله عنه   | 11 |
| 37   | 2   | 256  | 2002 | البازالاشهب (سركارغوث أعظم)        | 12 |
| 2    | 18  | 48   | 2002 | مقامات مباركهآل واصحاب رسول        | 13 |
| 120  | 1   | 112  | 2003 | ز یارات شام                        | 14 |
| 61   | 60  | 112  | 2003 | همير رسول صلى الله عليه وآليه وسلم | 15 |
| 18   | 3   | 240  | 2003 | اولیائے ڈھوک قاضیاں شریف           | 16 |
| 2    | 3   | 112  | 2005 | فضيلتِ المل بيتِ نبوى المينية      | 17 |
| 111  |     | 224  | 2006 | زیادات ِمعر                        | 18 |
| 34   | 13  | 128  | 2006 | بارگاه پیر روی میں                 | 19 |
| 38   | 23  | 144  | 2008 | سفر نامه زیادات ِ مراکش            | 20 |
| 1124 | 248 | 2928 |      | ميزان                              |    |

6 عدد سفرنا ہے، 4 عدد تر اجم، 5 نصوری البم، 2 کتب خانقا ہوں پر، 2 قصا کد، 1 سوائح نیز 9 عدد کتب بلا ہر یقشیم کی گئیں، بلکہ بعض کے تی ایڈیشن بھی شائع ہوئے، دستیاب کتب کی فہرست آخری صفحہ

-4.39.50

## کتابوں پر تقاریظ

## افتخارا حمد حافظ صاحب کی بعض کتب برتامور شخصیات نے نقار بظ بھی تحریر فرما نمیں۔

| ☆ زيارات مقدسه                     | تر کی کے سفیراور دوسری مقتدر شخصیات                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| المرارصيب عليه                     | مدينة منوره سے السير تيسير محمد يوسف الحسني السمهو دي اور دوسري شخصيات  |
| ☆ سرزمین انبیاء واولیاء            | درگاہ امام ابو پوسف (بغدا دشریف) کے سجادہ نشین السید صباح احمد الحسینی  |
| الم بلد الأولياء                   | السيد محمد انورشاه گيلاني سجاده شين سدره شريف، ژيره اساعيل خان          |
| تئ <sup>م</sup> بارگاه پیر روی میں | حضرت فاروق بهرم چلیی سجاده نشین درگاه حضرت مولا ناروم ( ترکی )          |
|                                    | مقدمه قاضى محدركيس احمد قادري سجاده شين آستان ذهوك قاضيال شريف راولينذي |
| ازیارات مراکش                      | پر وفیسر ڈ اکٹر عفان مجموق                                              |

### منظوم تاثرات

ایران کے نامورسکالرومفق ڈاکٹر محمد سیس میں اوروطن عزیز کے بلند پایہ تاریخ گودممتازنعت گوشاعر جناب عبدالقیوم طارق سلطانپوری صاحب نے کمال مہر بانی فر ماتے ہوئے حافظ صاحب کی قریبا تمام کت پر تاریخی قطعات اورا بے منظوم تاثرات ارسال فر مائے جومتعلقہ کتب میں شاملِ اشاعت ہیں۔

# پذیرائی

ملک کے طول وعرض بلکہ بیرون ملک ہے بھی اکثر کتب کے بارے میں سجادگان محققین اور قارئین نے اپنے تاثرات احسن الفاظ میں قم فرمائے۔

#### مضامين و مقالات

روز نامەنوائے دفت، جنگ،الاخبار،اوصاف، دی نیشن میں اور ماہنامہ ضیائے حرم، فیضانِ سدرہ، پیغام آشنا،الے لمذگیعه، نورالحبیب،کاروانِ قمر،طلوع مہر، جہانِ چشت،سوز وگداز کے علاوہ دیگررسائل وجرا کد

# میں 100 کے قریب مضامین دمقالات شائع ہو چکے ہیں۔

## انترنيشنل كانفرنسز ميى شركت

تلا 1983 اور 1984 میں منسٹری آف سائنس اینڈ نیکنالوجی کے تخت ''اوآئی گ' کے خیر انتظام دو کا نفرنسز میں بطور معاون عربی زبان فرائفس سرانجام دیئے۔

ہے۔ 2007ء میں ایران میں حضرت مولانا روم پر انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کی اور مقالہ بھی پڑھا جس کاعنوان تھا"A spiritual chief of love carvan"اس کانفرنس میں دنیا مقالہ بھی پڑھا جس کاعنوان تھا"تھی۔اس کانفرنس میں دنیا بھر سے 80 مندو بین شریک ہوئے۔ پاکستان کے مندو بین کی تعداد 12 تھی۔اس کانفرنس کے اجلاس تہران اور تیریز کے مقامات پر ہوئے۔

اندلس، تیونس، الجزائر، سینٹرل ایشیا میں کاشغر، ٹمرقند، تاشقند، بخارا، سنہرے ریشوں کی سرز مین ڈھا کہ، سلہٹ، مشرق بعید میں ملائشیا اور انٹرونیشیا، 21 ویں صدی کے کسی'' ابنِ بطوط'' کے منتظر ہیں۔ تاکہ وہاں کے اہل اللہ کے آستانوں کی ہاتصور تفصیلات سے قارئین فیض باب ہوسکیں۔

استحریکا اختیام کرتے ہوئے میری دلی دعا ہے کہ افتخار احمد حافظ قادری زندگی کی منزلوں میں کامیابی دکامرانی کےساتھ آگے بڑھتے رہیں اوراولیاءاللہ ہے محبت ان کے قلب ونظر میں فزوں سے فزوں تر ہوتی جائے ، اِن کی بیتازہ ترین تالیف عوام وخواص میں کیسال مقبولیت حاصل کرے۔ آبین ثم آبین!

پروفیسر محمد مرور شفقت قادری سابق ڈیٹی دائس رئیل سابق ڈیٹی دائس رئیل کیڈٹ کالج حسن ابدال راولپنڈی جعرات 14 محرم الحرام 1429 ھ 24 جنوری 2008ء

# مقبره شاه محمد الخامس و شاه حسن الثاني

بیشاہی مقبرہ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ ہم اس مقبرہ کو دیکھنے کیلئے اپنے ہوٹل سے بیدل ہی چل یڑے کیونکہ جمیں بتایا گیا کہ بیقریب ہی واقع ہے۔سب سے پہلے ایک خوبصورت باغ آتا ہے،جس میں خوبصورت فوارے نصب ہیں۔اس ہے گز رکر باہر نکلیں تو حسان ناور ( مینار ) آتا ہے۔اس کے متعلق ایک گائیزنے ہمیں بنایا کہ ایک طویل عرصة قبل یہاں پر ایک وسیع وعریض مسجد تھی ہیاس کا مینار ہے، اس مقام پر ا یک مرتبہ شدید زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ ہے اس بلندو بالا مینار کا آ دھا حصہ گر گیا اور یہ آ دھا حصہ اب اس کی یا قیات ہیں۔اس سے گزرنے کے بعد سامنے شاہی مقبرہ آتا ہے،موروکو کےموجودہ شاہی حکمرانوں کا تعلق سادات کے حسنی گھرانے ہے ہے، ہم نے اس نسبت ہے ان کے مقابر پر حاضری وی اور فاتحہ پڑھی۔اس عظیم اورخوبصورت مقبرہ میں تین قبور ہیں جو پہلی منزل پر ہیں۔ جہاں پر عام آ دمی کا داخلہ ممنوع ہے اس مقام پر صرف بادشاہِ وقت اور غیر مکلی سرکاری وفود داخل ہوتے ہیں۔ عین وسط میں موجودہ شاہی حکمران کے دادا محر الخامس لینی شاہ حسن ٹانی کے والد کی قبر ہے۔تھوڑ اسا آگے دائیں جانب شاہ حسن کے برادر امیر مولا ی عبدالتد کی قبر ہے اور با تھیں جانب شاہ حسن ٹانی کی قبر ہے۔ مقبرے کا اندرونی گنید مراکشی فن تغییر کاعظیم شاہ کا راور قابل وید ہے۔مقبرہ کے اندر جاروں کونوں میں نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس جاق وچو بندگارڈ کوڑے نظر آئے جو ہر دو تھنٹے کے بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ان قبور کے پاس ایک قاری ہمہ وقت تلاوت قرآن میں مصروف نظرآتے ہیں۔ہم نے بھی ان کیلئے فاتحہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کرنے کے بعد بابرآ سئے۔اس مقبرہ کی زیارت کیلئے کافی تعداد میں لوگ برونت آتے رہے ہیں۔ایک طرف مقبرہ ہے تواسکی دوسری جانب سامنے بحراو تیانوس کا تاحد نظر نیلگول یانی۔

#### كاسابلانكا

کاسابلانکاہیانوی زبان کالفظ ہے جس کے عنی ہیں "سفید گھر"عربی میں اس کوالداد البیضاء
کہتے ہیں۔ بیشہر بحراد قیانوس کے کنارے واقع ہے۔ موردکو کا سیاس دارائکومت رباط ہے جب کدا قصادی
دارائکومت کا سابلانکا ہے جیسے ہمارے ہاں کراچی ۔ موردکوکی اہم بندرگاہ بھی ای شہر میں ہے۔

اسلامی مقامات میں یہاں کی جامع مسجد شاہ حسن ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ مسجد نہایت خوبصورت اور مراکشی فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ وسیع وعریض رقبے پرتعمیر شدہ یہ سجد سابقہ محکمران شاہ حسن ثانی

## زيارات مراكش

### به مناسبت چاپ و نشر سفرنامهٔ افتخار احمد حافظ فادری با تصاویر رنگین ودلاویز و خسن روح افزای شور انگیز

دلِ هـر عـاشـقـى آبگينـة اوسـت زتو مر مشکلی گردیده حاصل مراكس جلوة عشق جهان است همه گویای اخیار است و آیات همین باشد نشان حق گزاری شـوی از دیدن آن شـاد و آگـاه برای افتخارش ماندگار است توگویی شهر پیران است و سادات بود چون گلشن و باغ و گلستان مثال لاله زاران است و گلزار بود در قباب أو انوار سرمد جــزولـــی را رسیده نــور افــخم به قرآن خدا او را قبولی بود اوراد آن محکم سلاسل بود صاحب شفاء ولطف و رحمت كمال كار او نور يقين است به قرآن و دعاهم عهد و پیمان جمال او بود خورشید تابان همه حق اليقين پيوستة او بے راہِ عشق حق ادریس ثانی دلت دارد محمدٌ را ثناخوان احد بــا احمد علي الله آمد ميـم حكمت رود از بهر حق منزل به منزل

به نام آن که دل آیینهٔ اوست خداوندا تویسی پاریگر دل زيارات مراكش جاودان است ببین رنگین تصاویر زیارات سفرنامه مراكش افتخاري سفرنامه مراكش باد الله سفرنامه مراكش يادگار است به شهر فاس آن باشد زیارات زيارات جبل علم ز خوبان مــزاراتِ مــراكـــش تــور انــوار جزولي شاذلي باشد محمد دلايل شداز او خيراتِ اعظم محمد بن سليمان جزولي هـمـه خيـراتِ عـالم در دلايل عياض مالكي نورمحبت همان قاضى عياض نازنين است صفاتِ نیك او نقید دل و جان بود ادریس اول ماه ماهان شده علم اليقين وابستة او توای ادریس شانی گل فشانی زبان جان تو گویای قرآن نشان کار تیجانی صداقت تیجانی سلسله روشنگر دل

به علم و معرفت او را نیاز است همین باشد زعشق حق گواهی بوداو كعبه عُشاق محفل سفر نامة از او نور صداقت تماز خوانش بود هم جن و هم ناس ببین پیش امام آن سترگ است دلايل را شده خيراتِ خوشنام بود برتار كش تاج تبارك نباشد مرگزش طلم و جهولی نباشد مرگز اندر آن عیوبی عزيز و ارجمند و خوش كلام است كمال عشق و رحمت حاصل او كه باشد بوالحسن پيروز و منصور به دریای وفاگو هر فشانان کے جامع مسجدش باشد منور يكانه يادشاه حكم خلاق بود ظلم و ستم از ساحتش دور اذان مسجدش داده ســر انــجـــام کے باشد قادری او را نشانه راولیندی از او رفته به افلاك همه رنگین تصاویر است و آیات بود گوهر شناس عشق محبوب برای از خاك و از خاشاك باشد که باشد قصه ی شیرین و دلکش زيدان فارسى الطاف رحمت به دشت عاشقی گل می فشانم

ببين احمد تيجاني سرفراز است تيحكاني بطبل باغ الهي ببین این افتخار کعبهٔ دل زياراتـش بود پيكِ محبت قرويين يكانة جامع فاس کهن جامع قرویین بزرگ است جزولی حجره اش جای دلارام مبارك باشداين حجرة مبارك زیسارت هسای درگساه جزولی دلايل جلوة خيرات وخوبي مشيشي نسبتش عبدالسلام است گــل بـــاغ محبّــت در دل او هـموشـد شاذلي رامرشد نور مشیشی آیت نیکوی خوبان به دارالبيضا باشد نور انور بود شاه حسن در حسن و اخلاق به نیکی مسجدش گردیده مشهور نهاز و روزه و احكام اسلام به دارالبيـضـاگـرديـده روانـه بود او افتخار حافظ پاك ب کوشش کردہ تصنیف زیارات حرازم آن علی شد سیّد خوب به پاکی همچو نور پاكِ باشد همين باشد زياراتِ مراكش به فارسی وصف آن باشد محبت منم تسبيحي و فارسي زبانم

عزیز من یقین این افتخار است چو رفته این سفر نامه به پایان شده تاریخ هجری سال اصلی دگر تاریخ هجمسی سال ادنی دگر تاراتِ مراکش قبلهٔ خاص تریاراتِ مراکش قبلهٔ خاص می کوشش افتخارِ عشق و عرفان به کوشش افتخارِ عشق و عرفان ترها همواره یار او به ایران

زیاراتش همه رنگین نگار است حروف جُمّل آمد نغمه خوانان تریارات مراکش ربّ هَبه لی تریارات مراکش ربّ هَبه لی تریارات مراکش اهل معنی تریارات می اندالاص اندالاص اندالاص تریارات می اندالات تریارات می اندالات تریارات می تریارا

زياراتِ مراكسش را دل و جان رهايم من به عشق او غزل خوان

6p-6p-6p-6p-6p-6p-6p-6p

## زيارات شهرمراكش

بود این افتخار صاحب زیارت

به قلبِ عاشقان امید سرشته

از او خیراتِ خود پر سیده آنجا

صفاتِ نیك او شد حاصلِ او

شفای او به گردن پالکی را

بود در عزو شان او را سریرت

بود کنعان او یعقوبِ رفعت

رسد از او به دل آوای تحریك

زلطفِ حق دلش گردیده آگاه

به روض الانف خود باشد شهنشاه

به روض الانف خود باشد شهنشاه

به عشقِ او دهد هركس گواهی

بود درجانِ او آیاتِ رحمت

به عشقِ او دهد هرکس گواهی

بود شهر مراکش آرام دارد

به عشقِ حق همه چون نور دلكش

به عشقِ حق همه چون نور دلكش

مراكس مركز عشق و ثقافت زيارات مراكس خوش نوشته جزولى شاذلى را ديده آنجا ابو العباس السبتى دردلِ او همان قاضى عياض مالكى را تباع عبدالعزيز پاك سيرت تباع عبدالعزيز پاك سيرت همان مولى القصور، غزواني نيك همان مولى القصور، غزواني نيك سهيلى آن امام صاحب جاه شريف آن مولوى مردِ محبت شريف آن مولوى مردِ محبت دگر قاسم بود نور الهى همان يوسف كه تاشفين نام دارد نوشته او كتب بسيار بسيار نسيار نسيار بسيار نسيار نيوسف نسيار نس

# زيارات شهر فاس (مدينة الاولياء)

شده ادريس ثانى ماهِ عرفان تيبجانى جلوة روح الهي دباغ عبدالعزيز پيكِ محبت شده اين ماه سلجماسى ماهان حرازم شد على نام شريفش همان عبدالقادر از فاس باشد مقام اعتكاف عارف حق مصان ابن عربى ناز دارد قرويين يكى تحقيق عرفان سليمان جزولى حجره دارد شعيب بو مدين شيخ الهي

مسفان او آوای قسرآن تیجانیه نشان از حق گواهی رسد از او به ما انوار رحمت بود ابن مبارك شیخ نیكان بود بوی خوش از روح لطیفس متال سورهٔ والناس باشد محی الدین شده چون نور مطلق محی الدین شده چون نور مطلق شهود و شاهد و شهباز دارد در آنجا جامعه باشد نگهبان به خلوت خانه از او بهره دارد به خلوت خانه اش پشت و بناهی به خلوت خانه اش پشت و بناهی

# زيارات شهرزرعون

توگویی از وفاروشن روان است امام پاك حسن دلبند احمد بدان ادریس اولی گل فشان است بسود باب بررگس سبط احمد

## زياراتِ شهرِ مكناس

که باشد مولوی مولای اورا فسانه زما برشهر او تبریك باشد

به اسصاعیلِ حق دارد نشانه صفاتِ شهر مکناس نیك باشد

#### زيارات جبل علم

زبانِ جانِ او نیکو کلام است ابو الحسن که باشد دانشومند به عشقِ حق همه دارند گواهی مشیشی تسام او عبدالسلام است بسود او مسرشد مسرد خسرد مند هسسان شد شاذالی شیخ الهسی درُ ودشریف پڑھنے کی وجہ سے جنت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ دوسرے اذکاریا عبادات کی وجہ
سے ایسانہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں نوش وقت نے فر مایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی اصل
نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لئے جنت بھی اس نور مبارک کی اُسی طرح مشاق ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ
اسپنے والد کا مشتاق ہوتا ہے۔ اس لئے جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سن کرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے فیض حاصل کرتی ہے اور جنت کے اطراف میں سوجود فرشتے ورُ دوشریف پڑھتے ہیں تواس کی برکت سے
جنت بھیل جاتی ہے۔

درُودوسلام ہی وہ وظیفہ واحد ہے جو بہرصورت تبول ومنظور ہے۔ سرگار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگا والدس میں ورُودوسلام کا نذرانہ کی بھی صیغہ میں پیش کیا جا سکتا ہے لیکن درُودوسلام کا نذرانہ کی بھی صیغہ میں پیش کیا جا سکتا ہے لیکن درُودوسلام کا نذرانہ کی بھی صیغہ میں پیش کیا جا سے جے قطب زبانہ ، ذینب اولیاء گلدستہ ورُودوسلام بنام " دلائل المسخورات میں بھی ہے جے قطب زبانہ ، ذینب اولیاء عظیم شاذلی بزرگ سیدی جمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عند نے تحریر فرایا۔ ونیا کے دیگر ممالک کی طرح معلیم شاذلی بزرگ سیدی جمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عند نے تحریر فرایا۔ ونیا کے دیگر ممالک کی طرح معلیم شاذلی بزرگ سیدی جمد بن سلیمان الجزولی رضی الله عند نے تحریر فرایا۔ ونیا کہ دیگر ممالک کی طرح معلیم شائل بوق ہے اور مرید بن کو بھی اس کے معبرک کتاب معروف سلامیل کے شیوخ کے آپ وظائف میں بھی شائل ہوتی ہے اور مرید بن کو بھی ورد کیا جا تا ہوئے گلافیوں فرماتے ہیں۔ "دلائل المخیوات میں بھی شائل ہوتی ہے اور مرید بن کو بھی ورد کیا جا تا ہے۔ سیام نہایت قابل ستائش و تحسین ہے کہ شہر کرا چی میں اس نیک اور بابرکت کام کیلئے ایک مجلس بھی عرصہ سے قائم ہے جس کا مختصر تذکرہ قار مین کی نذر ہے۔

ہر کراچی کے بھوعشا قائن در ودوسلام دمجان دلائل الخیرات شریف کی مخلصانہ کوششوں اور محبتوں

کے نتیج میں ایک مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا نام "مجلسس دلائل المخیوات شویف" مجویز ہوا۔ جس کے ابتدائی واہم اغراض ومقاصد میں "دلائل السخید ات شویف" کی قرات، مجویز ہوا۔ جس کے ابتدائی واہم اغراض ومقاصد میں "دلائل السخید ات شویف" کی قرات شریف طباعت واشاعت و بلا ہدیتے تیم اور اس کتاب مبارک کی ترویج شامل ہے۔ بھراللہ صاحب دلائل الخیرات شریف کے تصرف اور برکت سے ان اغراض ومقاصد میں کا میابی کے بعد مجلس مزید منازل کی جانب دوال ہے۔



Post Doctorate Research Paris University

## كتاب بنزاكى تيارى مين قرآن ماك واحاديث نبوية للى الله عليه وآلية ملم ودرج ذيل كتب واتى معلومار ورمختلف ویب سائنس ہے مواد حاصل کرنے کے علاوہ بعض شخصیات سے زیاتی معلومات بھی حاصل کی کئیں ، مصنف /ناشر نام كتاب للعلامة القاضى عياض بن موسى المالكي تحقيق عبده على كوشك/مكتبة الغزالي بتمريف حمقوق للقاضي عياض موسى السبتي المفربي تحقيق الدكتور عبدالصلام البكاري دارالمكر مطالع المسرات بجلا، دلائل الخيرات الامام محمد المهدى بن احمد الفاسي الدلالات الواضحات على دلائل الخيرات وسف بن اسماعيل النبهاني الابريز من كلام سيدى عبدالمزيز ملتضوظات سيدى عبدالعزيز الدباغ الحسنى مرتب الشيخ احمد بن مبارك المالكي الاعتلام بمن حل مراكش و اغمات المباس بن ابر اعيم من الأعلام (الجز الخامس) دار الرشاد الحديثه دلائل الخيرات وشوارق الانوار الثقارج انف حقرق العطق وللكا ابوالفنل قاضى مياش مأكل مترجم مفتى سيدغلام معين الدين تعيى مترجم يشخ الحديث علامه عبدالكيم شرف قادري مطالع السر ات شرب ولاكل الخيرات كاضرات سيرت صلى الشعليدة آلدوسلم ذاكر بحمودا حميفازي الشح احدين مبادك اسلجماى ، الايريز (ملغوظات) سيدى عبدالعزيز الدباع مترجم محمرحي الدين جهاتكير وانش كاو وخاب لا بور اردودائره معارف اسلاميه جلد12/7/2 مهاحب ولأل الخيرات معاجراده محرعت الشتوري

## صنف کتاب لذاکی دستیاب کتب کی فہرست تكين تصاوم تعداد مفحات B/W تصاوير زيارات مقدمه سفرنامدا ريان وافغانستان وبارضيب علي سرزمن انبياء داولياء زيارات اوليائے پاڪتان سركارغوث أنخطم رمنى الفدعنه زيارات شام شهرمول علي ßÜ باركادير روى ش

برکتاب کام رئیسلغ-2500رو ہے ہے۔ 10 کتب کا مکمل سیٹ خصوصی رعایت کے ساتھ مبلغ-2100/ روپے بذریعہ منی آرڈ رارسال کر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

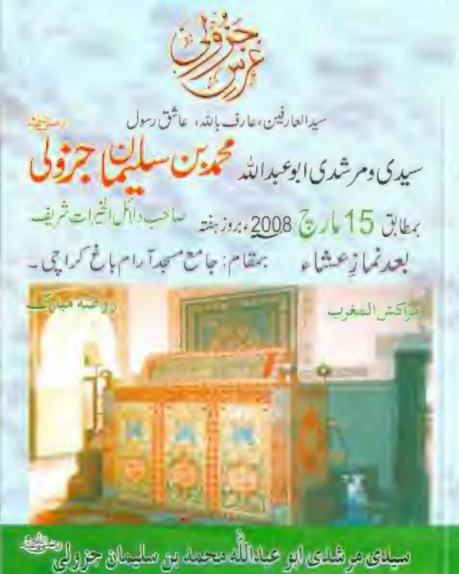



دعوت الى الخير حصوصي خطابات الله مهمان مقرد الله بالهاب لذفية واحرن المدل بحام الدمهارك وتقريب معيد حسب المورا متعقد كاجاري ي ا ں پانسرہ حاتی وہ خالی تھی ہے۔ مہار کرمیں عالم اسلام سیلیل مقدر علاء کرام ہمامی ہوتی کے و المحدث المن المراجع المعلق المن المناول المناور ( الموسوس أمر ) العال من أقب الدولال الميرات شريف المقيض الدون عند القال المالال المالال ي والمنظم والشمال المنظمة العالى العالى المنظمة العالى العا روشن فرمائیں سے۔ آپ کی شرکت باعث صدم سرت ہوگا۔ صاحبزاده غلام ليسين قادري (مظلمالعالى) لايم يدكل محتری میرافتخاراحدها فظ قادری شاذ لی(بدخاراهالی) راه لیندُ کی(خسوسی آید) مفتی محمدا طبر معیمی انشر فی ( مدخله العالی ) ملامه جمیل احمد میمی نسیانی ( مدخله العالی ) ساحب تسانيف زيارت مقدسكا مسخرة على المعيم والتي علامه صاحب زاده محمد اسحاق خلیلی (مدخلد اا حالی) الوت كالم بأك ك<mark>ى رونمانى موگى</mark> ماتھ بى زيارت عمس 425 سالەقدىم <sup>قا</sup>مى نىخ علامة شبيراحمه عثماني (مدخله العالى) تكام خوان دمول ولأكل الخيرات شريف كى زيارت كاشرف حاصل كريں۔ مفتی الیاس رضوی انثر فی (یدظله العالی) زينت كمثل الشيخ عبدالصمد شاذلي (مرظله العالى) رياق عل محترم محمد طيب بعبى صاحب سنمحته م مبدالتار وم وصاحب سنمحته م موبدالفلورة كي صاحب افتتاتى خطاب علامه غلام جيلاني اشر في ( مذظله العالي ) ولا في الى الخينج بجلس ولأمل الخيرات شريف جا من مسجداً رام باع كراتي -اعزازي خطاب علامه حمز اعلی قا دری (بدالله العالی) بعد نماز قرب Email: majlis\_dalailul\_khairat@hotmail.com

Cell: 0092-300-9262885,

## بسم الله الرحمن الرحيم

به مناسبت عرس عارف بالله سبحانه وتعالى قطب و قت فريد زينت اوليا، سيدى محمدبن الجزولي السلالي الشاذلي رضى الله عنه و رونماي كتاب مستطاب سفر نامه، زيارات مراكش باتصاوير رنگين و دلاويزه حسن روح افزاي شور انگيز، تاليف منيف حضرت أقاى افتخار احمد حافظ قادري سلمه الله تعالى در جامع مسجد آرام باغ كراچي بروز شنبه 15/03/2008

كندهس كس به دل او راقبولى جو جو دل او کرے ہے اور ۱ مرور درخشیده جزولی نور افشان کہ ارض یاک عل مشہور ب ٠٠٠ برد در قبلب أو انبوار سرمد تے ان کے قلب میں انوار احم به قدر آن خدا أو راقبولي سے انمالِ سعادت ے وہ نوری به عشق شاذلی باشد قبرلی سے اک روش علامت شاذلی ک نياشد هر گزش ظلم و جهولي منا دیتی ہے وہ ظلم و جہالت جزولي را رسيده نور اعظم درددوں کا معظم ہے گلتاں جــزولـــي را رسيــده نــور افخم منی تاریکال اور نور تیسیلا نباشد هر گزاندر آن عيوبي تناب انکی ہے یہ بے صد ہی نوری از أو هر كس شود شادان و دلجو نیا، خیر ب دل یں موتا بود اور اد آن محكم سلاسل یرای جاتی ہے ال سب میں داال جيزولسي رادعا كليزار يبازاست جزولی مجی بی اس میں نور سامال كه دارد نور حق اندر دل وجان دل و چال کو دو کرتا ہے فروزال بهیس آرام باغ گشته، چراغان دکھاتا ہے عجب ول کو کبلی رسول الله مارا شفيع است شفع روز محشر کا ہے ماود

كراچى مجلس پاك جزولى کراچی شر کی مجلس سے مشہور به آرام باغ جامع مسجد آن م آدام باغ ایک نور ب وه جزولي شاذلي باشد محمد ت ام کرای تا هم محمد بن شليمان جزولي عرولي الميان جزولي محمدنام شليمان جزولي ميم نام مليمان جزولي زیارت های درگاه جزولی جو روضے کی کرے ان کی زیارت دلابسل أمده حبرات عالم يه تاليف مجمد بن سليمال دلايل شداز أوخيرات اعظم جرولی کی والمال کا ہے چلوو دلايل جلوه، خيرات و خوبي داائل کی عطاء ہے خیرہ خولی دلايسل رابسود اور ادنيسكسو دایال کا وہاں ہے ورد ہوتا عسه خيرات عالم در دلايل الريقت کے بيں جتنے مجی سائل ربيع الاول و ساه بهار است رئ الاوّل ہے ماہ بہاراں بود غرس جزولي دربهاران ہے ان کا عرب مگل أور عرفان بود غرسش کنون چون نور یاران س آرام باغ عرس جزولی يقين عرس محبت درببع است ببار عشق واللت عرس ان كا منعقد ہونے دالے چھ عرسول کی تواریخ اور مقررین کامخضر تعارف کیجھاس طرح ہے ہے۔

| تصيده برده شريف     | ديگرمقررين                                                                                                        | خطاب خصوصی               | تاریخ عیسوی      | تاریج بحری               | 13/2   | بنر |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|-----|
| علامه رجب على تعيمى | مفتی مخمداطهر بیمی<br>علامه محمر میل احمد میمی                                                                    | مفتى منيب الرحمان        | 16 می<br>2002ء   | ميم رئيخ الأول<br>1423 ه | منگل   | 1   |
| علامدرجب على يمي    | محمد غفران میمی<br>محمد اطهر میمی<br>مفتی محمد جان میمی<br>علامه میمیل احمد میمی                                  | عبدأ تحكيم شرف قادري     | 4 مثن<br>2003 +  | كيم رزيخ الاول<br>1424ھ  | الخوار | 2   |
| علامه رجب على عيمي  | مفتی محمد اطهر تعیمی<br>علامه محمد جمیل احمد تعیمی<br>مفتی محمد جال تعیمی<br>دُاکنر خالد صبد لقی                  | سيداحسن اشرف             | 2004ء            | 3ريخ الأول<br>1425 ه     |        | 3   |
| علامه رجب على يمي   | مفتی محمد اطهر تعیمی<br>علامه محمد محمد اطهر تعیمی<br>دُاکٹر محمد رضوان<br>دُاکٹر ضالد صدیقی<br>وجاہمت رسول قادری | منفتی محمدایرا تیم قادمی | 16اپريل<br>2005ء | 6رنځالاول<br>1426 ∞      |        | 4   |

## No.F.5-6/2013-DBNB GOVERNMENT OF PAKISTAN NATIONAL HISTORY & LITERARY HERITAGE DIVISION NATIONAL LIBRARY OF PAKISTAN

Islamabad O3, April, 2019

Subject:- ACKNOWLEDGE RECEIPT.

Dear Sir,

I acknowledge with thanks the receipt of the following books/brochures delivered to National Library of Pakistan under Copyright Law:

| بسرشار | نام تاب                                                         | نام معنف               | سال اشاعت | تعدادكتب |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| -1     | زیارات مقدسه (تحریر وتصاویر)                                    | افتخارا حمرحا فظ قادري | 1999      | 01       |
| -2     | سفرنامهاریان دافغانستان (تحریر وتصاویر)                         | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2000      | 01       |
| -3     | زيارت حبيب منافية                                               | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2000      | 02       |
| -4     | ارشادات ِمرشد                                                   | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2001      | 01       |
| -5     | خزانة وزودوسلام                                                 | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2001      | 02       |
| -6     | ويار حبيب عليه (تحرير وتصاوير)                                  | افتخارا حمه حافظ قادري | 2001      | 01       |
| -7     | گلدستهٔ قصائدِ مبارکه                                           | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2001      | 02       |
| -8     | قصائدغو ثيه                                                     | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2002      | 01       |
| -9     | سرزمینِ انبیاءواولیاء (تصویری البم)                             | افتخارا حمه حافظ قادري | 2002      | 01       |
| -10    | زیارات اولیائے پاکستان (تصویری البم)                            | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2002      | 01       |
| -11    | باركا وغوث الثقلين والفين                                       | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2002      | 01       |
| -12    | سركارغوث اعظم والنفخة                                           | افتخارا حمد حافظ قادري | 2002      | 01       |
| -13    | مقامات مباركة ل واصحاب رسول عليه                                | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2002      | 01       |
| -14    | زيارات شام (تصويري البم)                                        | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2003      | 01       |
| -15    | زيارات شهر سول علية (تصويري البم)                               | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2003      | 01       |
| -16    | اولیائے ڈھوک قاضیاں شریف                                        | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2003      | 01       |
| -17    | فضيلتِ ابل بيتِ نبوى مَا يَقْظِمُ                               | افتخاراحمه حافظ قادري  | 2005      | 02       |
| ,-18   | زیارات مصر (تحریر وتصاویر)<br>بارگاه پیرروی میں (تحریر وتصاویر) | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2006      | 01       |
| -19    | بارگاه پیرروی میں (تح ریوتصادیر)                                | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2006      | 01       |

| -20 | سفرنامه زیارات مراکش (تحریروتصاویر)                        | افتخارا حمدحا فظاقا دري | 2008 | 01 |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|
| -21 | زیارات مدینه منوره (تحریر و تصاویر)                        | افتخارا حمد حافظ قادري  | 2008 | 01 |
| -22 | زیارات تر کی (تر پروتصاویر)                                | افتخارا حمدحا فظ قادري  | 2008 | 01 |
| -23 | زیارات ادلیائے کشمیر (تحریر وتصاویر)                       | انتخارا حمرحا فظ قادري  | 2009 | 01 |
| -2: | گلدسته درُ ودسلام                                          | افتخارا حمدحا فظ قادري  | 2009 | 01 |
| -25 | شكيل الحسنات                                               | افتخارا حمدحا فظ قادري  | 2010 | 01 |
| -26 | انواراتق                                                   | افتخارا حمرحا فظ قادري  | 2010 | 01 |
| -27 | نزيدة ورُودوسلام                                           | افتخارا حمد حافظ قادري  | 2010 | 01 |
| -28 | فرمودات حضرت داتا تنج بخش والثينة                          | افتخارا حمرحا فظ قادري  | 2010 | 01 |
| -29 | التفكر والاعتنبار                                          | افتخارا حمرحا فظ قادري  | 2010 | 01 |
| -30 | 70 صیفہ ہائے در ودوسلام                                    | افتخار احمد حافظ قادري  | 2010 | 01 |
| -31 | ورفعنا لک ذکرک (92 صیفہ ہائے درُ ودوسلام)                  | افتخار احمد حافظ قادري  | 2011 | 01 |
| -32 | زیارات ایران (تحریروتصاویر)                                | افتخارا حمرحا فظ قادري  | 2012 | 01 |
| -33 | سفرنامهذیارت ترکی (تحریروتصاویر)                           | افتخارا حمدحا فظ قادري  | 2013 | 01 |
| -34 | كتابية حفزت دادابرلاس ميشة                                 | افتخارا حمدحا فظ قادري  | 2013 | 01 |
| -35 | بدية وژ ودوسلام                                            | افتخارا حمرحا فظ قادري  | 2013 | 01 |
| -36 | سفرنامه زیارات عراق واُردن (تحریر و تصاویر)                | افتخارا حمدحا فظ قادري  | 2013 | 01 |
| -37 | درُ ودوسلام كانا دروانمول انسائيكلوپيژيا (جلداول وجلد دوم) | افتخارا جمدحا فظ قادري  | 2013 | 01 |
| -38 | سدرة شريف تامدينه منوره (تحرير وتصاوير)                    | افتخارا حمد حافظ قادري  | 2014 | 01 |
| -39 | شان بتول ﷺ بربان رسول منافظ                                | افتخارا جمدحافظ قادري   | 2014 | 01 |
| -40 | الصلوات الالفية/صلوات النوية                               | افتخارا جمه حافظ قادري  | 2015 | 01 |
| -41 | شان على خالفة بربان بى خالقا                               | افتخارا جمرحا فظ قادري  | 2016 | 01 |
| -42 | عظائم الصلوات والتسليمات                                   | افتخارا حمدحا فظ قادري  | 2016 | 01 |
| -43 | شان خلفائ راشدين في بنان سيدالمرسلين الم                   | افتخارا حمد حافظ قادري  | 2016 | 01 |
| -44 | سيدناحمزه بن عبدالمطلب زائف                                | افتخارا حمد حافظ قادري  | 2016 | 01 |
| -45 | الصلوات الالفية بأساء خيرالبربية                           | افتخارا حمدحا فظاقا دري | 2017 | 01 |
| -46 | سفرنامه زيادات از بكسّان                                   | افتخارا حمدحا فظ قادري  | 2017 | 01 |

| -47 | شاو حبشه حضرت اصحمة النجاشي ظافئو      | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2017 | 01 |
|-----|----------------------------------------|------------------------|------|----|
| -48 | سفرنامه ذيارت ِ تركي                   | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2017 | 01 |
| -49 | صلاة وسلام برائے زیارت خیرالانام نابیا | افتخارا حمد حافظ قادري | 2017 | 01 |
| -50 | سفرنامه ذيارت شام                      | افتخارا حمد حافظ قادري | 2017 | 01 |
| -51 | سيدنا ابوطالب دالفينا                  | افتخارا حمد حافظ قادري | 2018 | 01 |
| -52 | الفية الصلوات على فخر الموجودات        | افتخارا حمدحا فظ قادري | 2018 | 01 |
| -53 | منا قب والدين مصطفي كريم مناقية        | افتخارا حمد حافظ قادري | 2018 | 01 |
| -54 | حيات انور                              | افتخارا حمد حافظ قادري | 2018 | 01 |
| -55 | شنرادي كونين عاينا                     | افتخارا حمه حافظ قادري | 2018 | 01 |
| -56 | مومنین کی مائیس                        | افتخارا حمرحا فظ قادري | 2019 | 01 |

2. These valuable books have been added in the National Library Collection. The readers of the Library will get Knowledge and information from these books. I hope that National Library of Pakistan will receive all forthcoming publications in future.

With regards,

Yours sincerely

(uhammad Riaz)

Assistant Director/Delivery of Books &

Newspapers Branch

Iftakhar Ahmad Hafiz Qadri, House 999/A-6, Street No.9, Afshan Colony, Rawalpindi Cantt. Cell: 0344-5009536

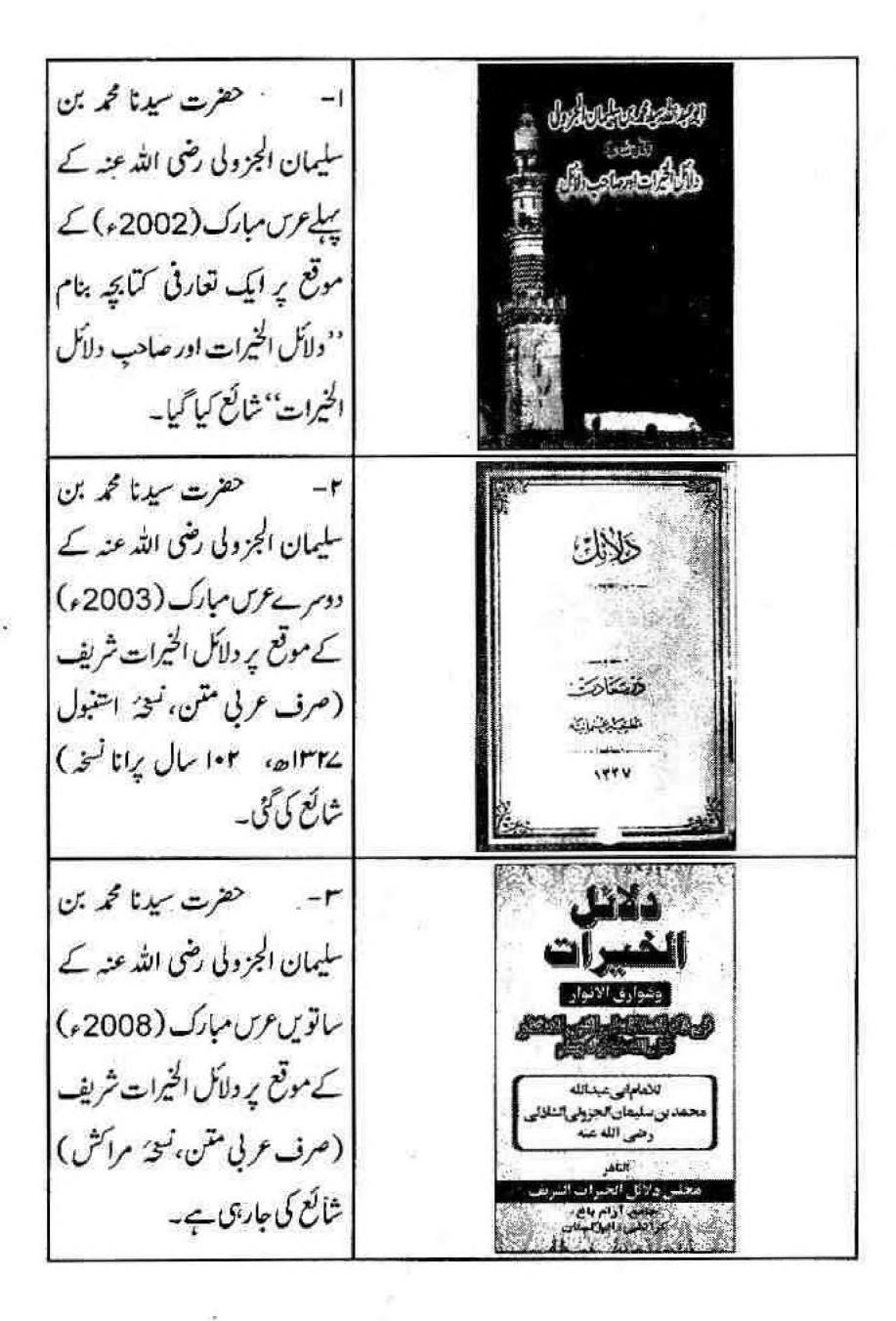





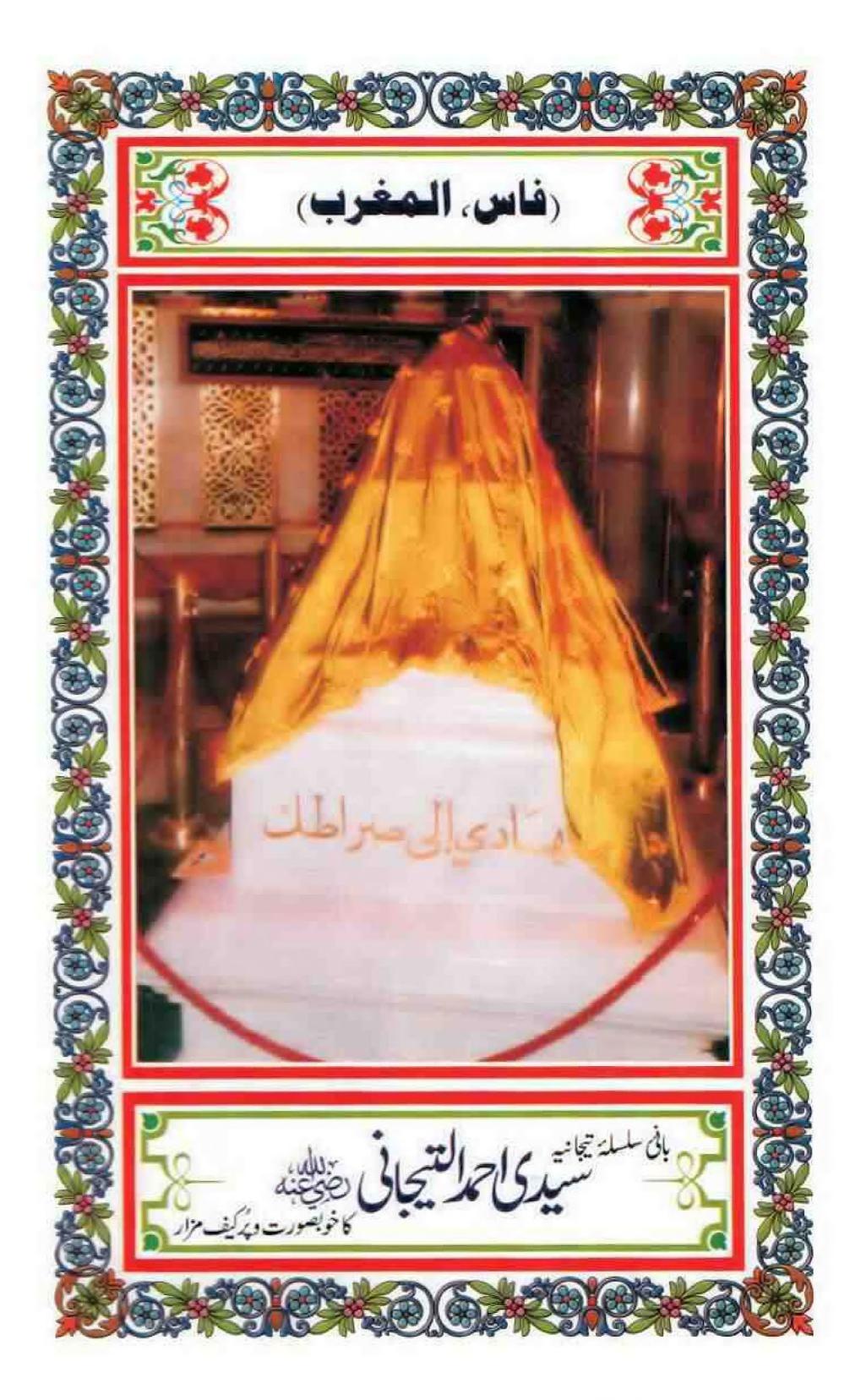